ا ندھیری رات کے مسافر تشیم حجازی حصاول

## يبيث لفظ

میرے سامنے تاریخ کے وہ اور اق بکھرے پڑے تھے جب

اندلس کے مسلمانوں کی آخری سلطنت .....غرنا طہ کی تباہی کے بعدوہ عظیم قوم بھی مٹ گئی تھی جس کے غازیوں نے آٹھ صدیوں قبل جب الطارق کے سامنے اپنی "

کشتیاں جلا ڈالی تھیں۔ میں کتنی ہی دریساعل پراتر نے والےان قافلوں کودیکھتارہاجن کی راہوں کے گر دوغبار میں فرزندان اسلام کے ماضی کی عظمتیں پوشیدہ تھیں اور پھر .....میری

گر دوغبار میں فر زندان اسلام کے ماضی کی عظمتیں پوشیدہ تھیں اور پھر .....میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحات بھر اُبھر آبھر آتئے' جب فر ڈنینڈ کی افواج غرناطہ میں داخل ہوگئی تھیں۔

طارق اورعبدالرحمٰن کی بیٹیوں کی آہ و بکا میں برابرسنتا رہا۔۔۔۔غربا طہکے ان بوڑھوں اور جوانوں کی ذلت و رسوائی کے دخراش مناظر بھی دیکھتا رہاجن پررحم و رنجش کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے ۔۔۔۔۔

رنجش کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بندہو چکے تھے ..... کئی بارئسوتے جاگتے سی برسی نے بیا گئے

غرنا طہ کے پرشکوہ ایوا نوں'با رونق با زاروں اورگلیوں کے باہر کھڑے' میں اُن غداروں کے قبیقے بھی سنتا رہا جوا یک مدت سے ڈٹمن کے استقبال کی تیاریاں کررہے تھے ۔۔۔۔۔میرے سامنے دراصل اس کارواں کی سرگزشت کھلی پڑی تھی جس کے مستقبل پر دائمی اندھیروں نے پر دے ڈال دیے تھے۔۔۔۔۔

اندلس کی تاریخ کی ورق گر دانی میں نے اس وفت نثر وع کی جب ایک ہندومہا سبحائی لیڈر نے بید بھی سبین میں سبحائی لیڈر نے بید کہا تھا ۔۔۔۔۔ اگر آٹھ سوسال کی حکومت کے بعد بھی سبین میں مسلمانوں کانا م ونثان مٹ سکتا ہے تر وہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہوسکتا!

اور پھر'جب

۱۹۲۵ء کی جنگ ایک حقیقت بن کر ہمارے سامنے آگئی نویہ مجھنامشکل نہ تھا کہ

عدم تشد د کے لبا دے سے برہمنی سامراج کاعفریت نمو در ہو چکا ہےاور بھارت کے طول وعرض میںاندلس کی تاریخ دہرانے کی ابتدائی مشقیں شروع ہوگئی ہیں یہ کتاب شروع کرتے ہوئے میرا خیال تھا کہ جووا قعات متارکہ جنگ کے معاہدےاورغر ناطہ کے سقوط کے درمیان پیش آئے تھے'وہ ابتدائی تین حارابواب میں ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں ۵۰۲ء تک کے تاریک رات کے مسافروں کی سرگز شت بیان کرسکوں گالیکن ایک طویل داستان کی تمہید کومختصر کرنا میرےبس کی بات نتھی۔ پھر جب میں نصف ہے زیا دہ کام ختم کر چکا تھاتو ڈھا کہ کے سقو ط کاعظیم المیہ پیش آیا۔ اوراس کے بعد تقریباً تین مہینے کسی پرسان حال کوا تنابھی نہ ککھ سکا کہ میں زندہ ہوں ..... میں اپنے دل سے بارباریہ یو چھا کرتا تھا ..... کیاسقو ط بغداد اورسقو ط غرنا طہ کی داستانیں مسلمانوں کی عبرت کے لیے کافی نتھیں؟ کیا ڈھا کہ کے سقوط کے نتائج صرف مشرتی یا کستان تک ہی محدو در ہیکیں گے .....؟ ۱۹۷۲ء کی گرمیوں کے آغاز میں ذرا سنجلتے ہی میں نے اپنے دل میں پی عہد کیا تھا کہا گلے سال مارچ تک بیہ کتاب ختم کرلوں گالیکن میرے ذہن پر سقوط ڈھا کہ کے شدیدارُ ات ابھی تک باقی تھے چنانچہ نومبر میں اعصاب کی تھکن نے ایک مستفل بیار یکی صورت اختیار کرلی اورقریباً حیرماه تک میں چندصفحات ہے زیادہ نہ لكصبكا \_ اوراب اس کتاب کوختم کرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہورہا ہے جیسے سقوط غرنا طهاو رسقوط ڈھا کہ ایک ہی الم ناک داستان کی دوکڑیاں ہیں ..... وہی آنسو ہمار ہےسامنے ہیں وہی دلخراش مناظر اور بوڑھوں اور جوا نوں کی وہی ذلت ورسوائی جو۲ • ۱۵ ء میںغرنا طہکواینی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی..... اے ۱۹ ء میں ڈھا کہ کواپنی

آغوش میں دبائے نظر آتی ہے ۔۔۔۔۔۔
لیکن مشرقی پاکستان کا المیہ اس لحاظ سے انتہائی دردناک ہے کہ وہ مقامی اور
مہاجر جو آخری وقت تک اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ملت اسلام کا دامن
تھامے ہوئے تھے ۔۔۔۔ جو پاکستان کی سلیت پر ایمان رکھتے تھے وہ اپنے ہی

تفامے ہوئے تھے .... جو پاکتان کی سلیت پر ایمان رکھتے تھے وہ بھائیوں کے ہاتھوں ذبح ہوئے۔ اور پھر بہار کے مسلمان!

جنھوں نے آگ اورخون کے دریاعبورکرکے پاکستان کے حصار میں پناہ لیکھی مرسم سرنیا سری یہ ، سرنیا سریں تھے انیا سے کمین ہیے

.....اُں کی ایک نسل کے بوڑھے' دوسری نسل کے جوان اور تیسری نسل کے کمسن بچے آج انسا نیت کے خمیر سے بوچھ رہے ہیں کہ ہماری قوم اور ہمارا پاکستان کہاں ہیں؟ اوراللہ کی زمین پروہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں پناہ مل سکتی ہے؟

اوراللہ بی زمین پروہ لون تی جلہ ہے جہاں میں پناہ تس سے ؟ قومیں اتفاقی حادثات ہے تباہ نہیں ہوتیں .....وہ اس وقت ہلاک ہوتی ہیں جب ان کا اجتماعی احساس ختم ہو جاتا ہے ....سنگلاخ چٹانیں سمندروں کی تندوتیز

لہروں میں بھی اپنی جگہ قائم رہتی ہیں لیکن ریت کے تو دے اور تنکوں کے انباروفت کی آندھیوں کے سامنے ہیں گھہرتے ..... ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ ہیں بھولنا چا ہے کہ ملت اسلام کے جس خون کی روشنائی سے سے ۱۹۴۷ء میں یا کستان کے نقشے کی لکیریں کھینچی گئی تھیں اُنمیں بہار کے ستم

روسیارہ مسلمانوں کا خون بھی شامل تھا اور وہ بھارک کی ایک طفیلی ریاست کے باشندے نہیں بلکہ ملک یا کے وجود کا ایک مستقل حصہ ہیں۔

باشندے ہیں بللہ ملک پاک نے وجود کا ایک سی حصہ ہیں۔ آخر میں اگر میں شیخ محمد احسن صاحب (ما لک قومی کتب خانہ) کاشکر بیا دانہ کروں تو بید دیباچہنا مکمل رہ جائے گا۔

علالت کے دوران میں مجھےاپنے کام کی اہمیت کااحساس دلانا اورمیر اعز م اور حوصلہ قائم رکھنے میںان کی ذاتی کوششو ں کوبڑا دخل تھا۔ اگران کامخلصانه تعاون میرے شامل حال نه ہوتا تو په کتاب شاید دن مہینے اور شائع نہ ہوسکتی 'مسودے پرنظر ثانی کے لیے انہوں نے میرے حصے کا بہت سا کام این ذم لیاتھا

احسن صاحب صرف پبلشر ہی نہیں' میرے دوست بھی ہیں اور مجھے ایک دوست کے سامنے شکر یہ کے رحمی الفاظ دہراتے ہوئے ہمیشہ البحص محسوں ہوتی ہے

ایبٹ آباد ۱۹جنوری ۱۹۷۴ء

نسيم حجازي

سيغا فے

اوسهاء کے آخری مہینے کی ایک صبح افق مشرق پر ابھر تا ہواسورج اپنی سنہری اور رو پہلی کرنوں کے جال بھیلا رہاتھا ....جنوب کے کو ہتانوں میں خوابیدہ دھند لکے آ ہستہ آ ہستہا پنا دامن سمیٹ رہے تھےاورسیرا نوادا'اٹھجا رہ اورالحمیہ کی بلند چو ٹیوں پر برف کے تاج جگرگار ہے تھے۔

سینٹا نے کے فوجی کیمپ میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ ملکہازا بیلاشا ہی خیمے ہے بچھ دورا یک پہاڑی پر کھڑتی تھی اورغر ناطہ کا دھندلا سا منظر اسکے سامنے تھا۔ ببھی ببھی اس کی نگا ہیں ار دگر دیھیلے ہوئے خیموں یا ریٹا ؤ سے آگے ویگا کےنشیب وفراز میں اُن ویران بستیوں میں جا رکتیں جہاں جلے اور اجڑے ہوئے مکانات جنگ کی ہولنا کیوں کی گواہی دے رہے تھے کیکن چند ثانیے کے بعد پیطلسماتی شہر جسے وہ حیومیل کے فاصلے سے باربار دیکیے پیکی تھی اور جس کے

بلند مینا راور گنبداس کے ذہن پرنقش ہو چکے تھے' پھراس کی نگاہوں کے سامنے آ

جنگ کے ایام میں جب اس نے پہلی با راس پہاڑی سے غرنا طہ کامنظر دیکھا تھا'

اس وفت سورج ڈوب رہا تھا اورا ہے ایبامحسوں ہواتھا کہ سینٹا نے اور الحمرا کا ورمیانی فاصلہ یکا کیکم ہوگیا ہے۔اس کے بعد پہاڑی اس کے لیے ایک مستقل سیر گاہ بن چکی تھی اس کی سہولت کے لیےاو پر چڑھنے کاراستہ کشا دہ کر دیا گیا تھا اور چوٹی پرایک خوب صورت شامیانہ بھی لگا دیا گیا تھا۔

عام طور پر جب وہ شاہی خیمے ہے با ہرنگلتی نؤ خا د ماؤں اور کنیز وں کی پوری فوج

اس کے ساتھ ہوتی تھی لیکن جب کوئی ذہنی البھن پیش آتی تو اسے اپنی خاص سهیلیوں کی رفافت بھی نا گوارگز رتی تھی اور آج اس کی پیرحالت تھی کہ جب وہ شاہی خیمے سے نکلی نؤ صرف دوخا دما ئیں اس کے ساتھ ختیں'لیکن اس نے پہاڑی پر

پہنچتے ہی انہیں بھی رخصت کردیا۔ ازابیلا اس بات سے پریشان تھی کہ قسطلہ کے بشپ اور کلیسا کے محکمہ احتساب کے سربراہ نے اپنے خط میں جنگ بندی کے معاہدے کے خلاف شدید احتجاج کیا تھا اور فر ڈنینڈ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ متار کہ جنگ کے معاہدے کو بلاتا خیر منسوخ کر کے غرنا طہ پر بھر پور حملہ کردے۔

کریں گے ....اس وقت ہم بہت تھکے ہوئے ہیں''۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ گشت پر جاچکا تھا

## <> <> <> <>>

ازابیلا کچھ دریشامیانے کے قریب کھڑی رہی 'پھروہ پیچھے ہٹ کرایک کری پر بیٹھ گئی۔ اچا نک اسے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اووہ اٹھ کر دائیں طرف دیکھنے گئی۔ فرڈی تنڈٹی ٹیلے پر پہنچتے ہی گھوڑے سے کو دیڑا اور اس نے آگے بڑھ کر ملکہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوتے کہا '' آج سر دی زیا دہ تھی۔ آپ کو پچھ دیر اور آرام کرنا چاہیے تھا!''

ملکہ نے جواب دیا''جب منزل اتنی قریب آپھی ہوتو مسافر آرام نہیں کرسکتے۔
آج صبح ہوتے ہیں میں آپ کو بیا دولانا چا ہیت تھی کہ جنگ بندی کے دیں دن گزر
چکے ہیں اور معاہدے کے مطابق ہمیں سیغا نے اور غرنا طہ کے درمیان بیہ چھمیل کا
فاصلہ طے کرنے میں ساٹھ دن اور لگ جائیں گے''۔

فرڈی نڈنے جواب دیا'' ملکہ! آپ یہ کیوں نہیں سوچنیں کہ یہ ساٹھ دن اور چھ میل اس قوم کی زندگی اور موت کے درمیان آخری حد فاصل ہیں جس نے آٹھ سو

سال اس زمین پرحکومت کی ہے۔۔۔۔۔ مجھے معلوم ہے کہآ پ کے ذہن میں ابھی تک زیمینس کے خطا کااٹر ہے کیکن اس بوڑھے یا دری کو کیامعلوم کہ جس قوم کوہم ہلا کت کے آخری کنارے پر لے آئے ہیں'اس نے چند برس کے اندر اندرجبل الطارق ہے لے کر پیرے نیز کی چوٹیوں تک کلیسا کے سارے پرچم سرتگوں کر دیے تھے''۔ زیمینس کوکون بیسمجھا سکتا ہے کہ جب اس قوم کا زوال شروع ہو چکا تھا تو بھی کلیسا کی متحدہ قوت کو دریائے ٹاگس اوروا دی الکبیر کے درمیان چند منازل کا فاصلہ طے کرنے میں حیارصدیاں لگ تُنکین تھیں اور ان حیا رصد یوں میں جب بھی ان کا مدا فعانه جذبه پیداهوا تفاوه دنول میں برسوں کاحساب چکادیتے تھے''۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے ۔ازا ہیلا نے کہا''میر امقصد آپ کی رائے ہے اختلاف نەتقا \_ مىںاس بات برفخر كرتى ہوں كەجن باتھوں سےاندلس كى آ زادى كا چراغ بجھنےوالا ہے'وہ میرے شو ہرکے ہاتھ ہیں۔ میں صرف اشتیاق کا مظاہرہ کر رہی تھی۔اگر آپ زیمینس کے خط کا اچھی طرح پڑھ لیتے تو آپ کو یہ غلط فہمی بھی نہ ہوتی کہوہ آپ کی عظیم کامیابیوں کوکوئی اہمیت نہیں دیتا''۔ میں نے اس کا خط پڑھ لیا تھا۔ ہو جا ہتا ہے کہ ہم بلاتا خیر متار کہ جنگ کا معاہدہ منسوخ کر کےغرباطہ پر چڑ ھائی کر دیں ..... وہصرف ایک یا دری ہے اور میں تمام حالات پر نگاہ رکھنے والاسیا ہی ہوں ۔وہ بیں مجھتا ہے کہاہل غرباط مریجے ہیں اوراب صرف ان کی لاشیں نو چنے کا کام ہاقی رہ گیا ہے لیکن میرے نز دیک غرنا طہ ایسی حالت میں بھی ایک ایبا آتش فشاں پہاڑ ہےجس کی تہہ میں ابھی تک لاوا اہل رہا ہے۔۔۔۔۔اس آتش فشاں کے دہانے پر کلیسا کے اقتد ارکی مندسجانے سے پہلے مجھے اس اطمینان کی ضرورت ہے کہوہ لاواٹھنڈا ہو چکا ہے ..... یہ درست ہے کہ ہماری فوجیس غرنا طہ ہے صرف جیمیل دور ہیں'کیکن متار کہ ً جنگ کا معاہدہ کرنے سے پہلے میں نے بیاطمینان کرلیا تھا کہ جماری جنگ اب

غرنا طہکے مضافات کی بجائے اس کی حیار دیواری کے اندرلڑی جائے گی اور جو کام ہمار کے شکر برسوں میں نہیں کر سکے وہ اب ان لوگوں کے ہاتھوں سے بورا ہور ہا ہے جوغرنا طہکے اندررہ کراپنی قوم کے ذہنی حصاری بنیادیں نؤڑ سکتے ہیں۔کیامیری کامیا بی معمولی ہے کہ جومقصد ہمیں ہزاروں ساہیوں کی قربانی پیش کرنے کے بعد حاصل ہوسکتا تھا'وہ اس شخص کے ہاتھوں پورا ہو رہا ہے جسے ہمارے وتمن اپنے آخری قلعے کامحا فظ مجھتے ہیں''۔ ا زابیلا نے کہا'' میں ہر کھنہ بیہ دعا کرتی ہوں کہ جوتو قعات آپ نے ابو عبداللہ سے وابستہ کی ہیں'وہ پوری ہوں'لیکن بھی مجھے بیہ بات بہت پریشان کرتی ہے کہوہ ایک بارآپ سے وعدہ خلافی کر چکا ہے'اس لیے اس پر دوبارہ اعتاد کرنا دانشمندی نہیں''۔ فرڈی تنڈ بولا' 'قسطلہ کے بشپ نے بھی اپنے خط میں یہی بات کھی ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ میں اس براعتا دکرتا ہوں ۔وہ ایک عیاش کاہل اورمثلون مزاج آدمی ہے۔ مگر مجھے اس کی ضرورت ہے۔ مجھے اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اپنی قوم کی تذکیل کے لیے جوسامان اس نے پیدا کیے ہیں وہ اور کوئی نہیں کرسکتا۔ آج غرنا طہ کی حالت اس شیر کی ہی ہے جو زخمی ہونے کے بعد کسی حجھاڑی کی اوٹ میں ا ہے زخم جا ہ رہا ہو۔اب میں آگے بڑھ کرآ خری وارکرنے سے پہلے ابوعبداللہ کو اس بات کاموقع دینا جا ہتا ہوں کہوہ اس زخمی شیر کو باندھ کرمیرے قدموں میں ملکہ نے کہا'' آپ کویقین ہے کہا گر آئندہ ساٹھ دن کے اند دراند راہل غرنا طہ نے لرنے کا فیصلہ کرلیا تو ابوعبداللہ ان کے جوش وخروش کے سامنے تھم سکے گا؟" فر ڈی ننڈ نے جواب دیا''ابوعبداللہ جیسے لوگ ہرآ ندھی کے ساتھاُڑنے اور ہر سیاب کے ساتھ بہنے کے لیے تیار رہتے ہیں ۔اسے ہمیشہ کسی سہارے کی تلاش

رجتی ہے۔ جب ہم نے اسے سہارا دیا تھا تو اس نے اپنے باپ کے خلاف بھی بغاوت کر دی تھی ۔اور پھر جب مویٰ بن ابی غسان نے اسکا ہاتھ پکڑلیا تھا تو وہ ہمارےخلاف کھڑا ہوگیا تھا۔ابغر ناطہ میں کوئی دوسراموی نہیں ہےاو رابوعبداللہ آج ایک ایسے آ دمی کے قبضے میں ہے جسے میں اپنی فنتح کی صانت سمجھتا ہوں ۔وہ اسےایسے مقام پر لے آیا ہے جہاں سےواپس جانے کے لیے کوئی راستہ ہاقی نہیں ر ہا .....ہمیں خدا کاشکرا دا کرنا جا ہے کہ جس آ دمی کومویٰ بن ابی غسان نے اہل ہر ہر

اورتر کوں کے پاس اپناا پلجی خاص بنا کر بھیجا تھا'وہ مالٹا کے قید خانے میں پڑا ہوا ہے

۔اوراگر وہ بیرونی اعانت حاصل کرنے میں کامیا بہو جاتا نو ہمار بنا بنایا کھیل مگڑ

''خدا کاشکرہے ہیآ خری خدشہ بھی دور ہو چکا ہے۔۔۔۔''۔ فر ڈنینڈ نے جواب دیا ''بیہ خدشہا**ں وقت** دور ہو گا جب وہ ایک قیدی کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑ اہو گا اورا سے جاننے والے بیہ گواہی دیں گے کہ حامد

بن زہرہ یہی ہے'۔ ملکہ نے پریشان ہو کرسوال کیا'' کیا ہے بھی ممکن ہے کہ مالٹا والوں نے کسی اور آدمی کوحامد بن زہرہ سمجھ کر گرفتار کرلیا ہواور ہمارے سفیر نے بھی اس کے متعلق مزید حیمان بین کی ضرورت محسوس نه کی ہو؟''

' د پہیں! مالٹا میں ہماراسفیر ایک ہوشیار آ دی ہے۔ مجھے صرف بیتشویش ہے کہ ہم نے جو جہاز قیدی کولانے کے لیے بھیجا تھااس کی واپسی کے متعلق ابھی تک کوئی اطلاع نبيس ملي ملکہ نے فکرمند ہوکر کہا'' آپ کہتے تھے کہر کوں کے جنگی جہازان دنوں بحیرہ

روم میں گشت کررہے ہیں ۔خدانہ کرے ہمارے جہاز کوکوئی حادثہ پیش آگیا ہو!'' فر ڈنینڈ نے جواب دیا''اگرایک جہاز کی قربانی ہے وہ خطرات ٹل جا کیں جو

ہمیں حامد بن زہر کے زند ہوا لیں آنے کی صورت میں پیش آ کتے ہیں تو پیسو دامہزگا

'''آپاڪا تناخطرنا ڪيجھت**ة** ہيں؟''

فر ڈنینڈ نے جواب دیا '' مجھی مجھی رات کے سائے میں ایک ہی پہریدار کی چیز ہے۔ساری بہتی جاگ اٹھتی ہے۔ بیمیری پہلی ذمہ داری ہے کہ میں جس بہتی پر شب خون مارنا چاہتاہوں وہاں کسی جاگتے ہوئے پہر بدار کی چینیں اس کے حلق سے باہر نەئكلىمىيں اورېمىيں ايك جيتى ہوئى جنگ دوبا رەلڑنے كىضرورت بېيش نەآئے''۔ ملکه آزر ده موکرایششو هر کی طرف دیکھنے گلی .....اس کی حالت اس بیچے کی سی

تھی جس کے ہاتھ ہے کوئی خوبصورت تھلونا چھینا جارہا ہو۔

فر ڈنینڈ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا''ازابیلا!میرامتصد آپ کویریشان کرنا تہیں تھا۔ جھے یقین ہے کہ میں نیا سال شروع ہوتے ہی آپ کوغریا طہ کا تھفہ پیش کر سکوں گا۔ تا ہم بعض جنگی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں جن کاعلم صرف سپیسالار تک محدود ر ہنا جاہیے ہو ۔میرے دل میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں نے ابھی تک آپ پر ظاہر خہیں کیس ۔اس لیے نہیں کہ میں کس مسئلہ میں آپ کو اعتماد میں نہیں لیںا جا ہتا تھا۔ بلکہ میری خواہش بتھی کہ میں کسی دن اچا نک خوشخبری سناؤں اور آپ کوزیا دہ ہے

زيا ده خوشی هو" ازا بیلا کاچېره خوشی سے تمتماا شا۔وہ اٹھ کر چند قدم آگے بردھی اورفر ڈنینڈ نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا'' آپ وادی کے نشیب وفراز سے ذرا آگے د تکھنے کی کوشش کریں!''

ملکہ چند ثانیے بغور دلیمتی رہی پھراس نے کہا''وہاں بہت سے آ دمی نظر آتے ہیں کیکن وہ کیا کررہے ہیں''۔

''وہ سڑک کی مرمت کررہے ہیں۔آپ نے پیہ خیال نہیں کیا کہ پیرکام گزشتہ

تنین دن سے ہورہا ہےاورا گرآ پ کی نگا ہ ایک میل اور آگے دی<u>کے تئے تو</u> وہاں آپ کو غرنا طہکے آ دمی دکھائی دیں گے جنہوں نے اپنے حصے کا کام قریباً ختم کرلیا ہے''۔ ملکہ نے جیرے زوہ ہو کرسوال کیا' ''آپ کا مطلب ہے ابو القاسم نے آئییں ہاری فتح کاراستہ کشا دہ اور ہموار کرنے کے کام پر لگا دیا ہے"؟ فر ڈی نینڈ نے جواب دیا''ابوالقاسم نے اہل غربا طہ کو پیافتین دلایا ہے کہ آھیں سینفا فے سے رسدخر بیر نے کی اجازت ملنے والی ہے اوروہ بیباں آگرا پنی مصنوعات بھی فروخت کرسکیں گے ۔اب ذرااس طرف چیلے!" ا زا بیلا فر ڈنینڈ کے ساتھ ٹیلے کے دوسر ہے کونے کے قریب مپنچی تو اس نے کہا ''شال اور مغرب کی سمتوں ہے۔ سٹیانے کی طرف آنے والے راستوں پر نظر دوڑا ہے ۔ آپ نے ان راستوں پر اتنی بیل گاڑیاں پہلے بھی نہ دیکھی ہوں گ''۔ <sup>و دلی</sup>کن وہ کیا کرر ہے ہیں؟'' ملکہ نے ادھرد یکھنے کے بعد پوچھا۔ فر ڈنینڈ نےمسکرا کر جواب دیا ''غلہ' کھل'سبزیاں' ایڈھن' گھاس'مرغیاں' انڈ ےاور شاید آپ کو بھیٹر بکریوں کے رپوڑ بھی نظر آ جائیں کل میں نے حکم دیا تھا کہ دو دن کے اندراندر سینا نے کو بہت بڑی منڈی بن جانا چاہیے اورابوالقاسم کو یہ پیغام ل چکا ہے کہ برسوں ہم سینفا نے کا راستہ کھول دیں گے ۔ مجھے سرف اس بات کاافسوس ہے کہ میں بیرکام ذرا دیر ہے کررہاہوں''۔ ملکہ بروی مشکل سے اپنی بریشانی چھیانے کی کوشش کر رہی تھی۔اس نے جھجکتے ''کیا آپ واقعی تجارت کاراسته کھولنا جا ہے ہیں؟''

سیا اپ وای مجازت ۵ راسید صوحا چاہئے ہیں : ''ہاں! میں اس بات کاعملی ثبوت دینا چاہتا ہوں کرقسطلہ کی رحمدل ملکہ کواپنی نگ رعایا کا بھوکوں مریا پہند نہیں ……ویسے زیمینس یقیناً اسے پہند کرے گا''۔ سریان

، ملکہ نے کہا''میراتو خیال ہے کہوہ ایسی باتیں سن کرخودکشی پر آمادہ ہو جائے

فر ڈئینڈمسکرایا'' کیااس سے بیے کہہ دینا کافی ہوگا کہ اہل غرنا طہ کو چند دن اچھی خوراک مہیا کرنے کے عوض انہیں دائی غربت وافلاس کے جہنم میں جھونک دینے کا سودا ہمارے لیے مہنگانییں۔ آپ جیران ہوں گی کہ یہ جھویز بھی ابوالقاسم نے پیش کھی ۔ آپ جیران ہوں گی کہ یہ جھویز بھی ابوالقاسم نے پیش کی تھی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کہا گر اہل غرنا طہ جنوب کے پیماڑی علاقوں سے رسد حاصل کرتے رہے تو قبائل کے ساتھان کے روابط گہرے ہوتے جا کیں گے۔ میں عاصل کرتے رہے تو قبائل کے ساتھان کے روابط گہرے ہوتے جا کیں گے۔ میں غرنا طہ کو کھانے پینے کہ اہل میں مناسب قیمتوں پر دیا جائے ۔ جھو کا انسان پیٹ غرنا طہ کو کھانے پینے کہ اہل میں مناسب قیمتوں پر دیا جائے ۔ جھو کا انسان پیٹ کہرنے کے بعد لڑنے کی بجائے آرام سے سونا زیا دہ اپند کرتا ہے''۔

برے ہے بعدرے ن جوے ہوں ہے جو رہا ہے جو رہا ہے جو رہا ہے ۔

ملکہ نے کہا' 'اگر مجھے ان منصوبوں کاعلم ہوتا تو میں اس قدر پر بیثان نہ ہوتی ۔

لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے ڈشمن آٹھ سوسال اس ملک پر

حکومت کرنے کے بعدا پے مستقبل ہے استے بے خبر ہیں ۔ کیاوہ اتنا بھی نہیں سوچ

عکومت کرنے کے بعدا پے مستقبل ہے استے بے خبر ہیں ۔ کیاوہ اتنا بھی نہیں سوچ

عکتے کہ ہمارے لیے غرنا طہ کے دروازے کھل جائیں گےتو ان کا یوم حساب شروع

ہو جا سے گا؟''

فر ڈنینڈ نے جواب دیا ''وہ سب پچھ جانتے ہیں لیکن جب کی تو م پر زوال آتا ہے وت وہ اپنی سامتی کے سید ھے رائے سے آخراف کے بہانے تلاش کرتی ہے اور ہمیشہ خودکو پیفر بیب دیتی ہے کہ اس کے حملے اُس کی توت وتو انائی کا نعم البدل ہو سکتے ہیں اور قو موں کی اخلاتی انحطاط کا آخری مرحلہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بقا کی جدو جہد کے بچائے خودگئی کر لیما زیادہ آسان بچھتی ہیں۔ آج یہی حالت ہمارے دمشن کی ہے۔ وہ اجتماعی ہلاکت کے خطرے سے آتھ میں بند کر لیما زیادہ آسان بچھتے ہیں۔ سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ خطرے سے آتھ میں بند کر لیما زیادہ آسان بچھتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ خطرے سے آتھ میں بند کر لیما زیادہ آسان بچھتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ خطرے سے آتھ میں بند کر لیما زیادہ آسان بچھتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ خطرے کے بیماری خوش قسمتی ہے کہ خوری سہارا بھھتے ہیں وہی اپنا مستقبل

''اورآپ نے میرے احتجاج کے باوجود تعلیم کرلیا تھا'' ''آپ کواحتجاج کرنے کی ضرورت نہ تھی ۔ میں نے بید مطالبہ تعلیم کرنے ہے پہلے اس بات کااطمینان کرلیا تھا کہ جب ہمارا تشکر غرباطہ میں داخل ہو گاتو ابو عبداللہ

الحمرامین بیس ہوگا''۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے ہم کس بہانے اپنے تحریری معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ ملکہ نے حیران ہوکرسوال کیا۔ سکتے ہیں؟ ملکہ نے حیران ہوکرسوال کیا۔

ہمیں کسی بہانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ جب وفت آئے گاتو ابوالقاسم ایک دن کے اندراندرا نیسے حالات پیدا کر دے گا کہ وہ رضا کارانہ طور پر الحمرا سے

نکل جائے لیکن سر دست اُسے خو وفریبی میں مبتا ار کھنا ضروری ہےاور یہی وجہ ہے كه ميں اس كا كوئى مطالبه روزميں كرتا بلكه اسكے ايلچيوں كو بيتا تر دينے كى كوشش كرتا ہوں کہ ہم اُسے اور بہت کچھ دینا جا ہتے ہیں ۔معاہدے کے دوسرے روز بی میں نے اسے پیخفیہ پیغام بھیج ویا تھا کیغر نا طہ کی مسلم رعایا کااعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھےان میں ہے ایک نائب السلطنت تلاش کرنا پڑے گااوراب وہ ہے وقو ف میہ سمجھتا ہے کہاٹھجارہ میں اسے جاگیر دینے کے اعلان سے میر امقصد صرف اس کی وفا داری کا امتحان لینا تھا ۔ورنہ میں اے اپنا نائب السلطنت بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں ۔وہ خودفریبی میں مبتا رہنا جا ہتا ہے اور میں اسے خودفریبی میں مبتا ارکھنا جانتا فر ڈی نینڈ چند ثانبے داد طلب نگاہوں ہے ملکہ کی طرف تکتیا رہا پھروہ اطمینان ہے کہنے لگا۔۔۔۔'' جہاں تک ابوالقاسم کاتعلق ہے مجھے اس سے کوئی وعدہ کرنے کی بھیضرورت نہیں ۔وہ اپنی قوم کی تشتی گر داب میں دیکھے کر ہماری کشتی میں سوار ہوا ہے اور وہ پہمجھ چکا ہے کہاب اسے زندہ رہنے کے لیے بھی ہمارے سہارے کی ضرورت ہے۔اس لیےوہ اپنی تو م ہےغداری میں اتنا آگے جاچکا ہے کہا ب اس کے لیےواپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔میراخیال ہے کہاب آپ مطمعین ہوگئی ''ناں''ملکہ سکرائی''اب مجھے ہرطرح کااطمینان محسوں ہورہا ہے کہمیری تمام دعا کیں قبول ہو پچکی ہیں۔آج میں فا درزیمینس کو بیکھوں گی کہمیر ہےشو ہرکوسیاس اور جنگی معاملات میں آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں' آپ کوصرف دعا کرنی جا ہے۔ کاش آج حامد بن زہرہ کے متعلق بھی ہمیں کوئی اطلاع مل جائے''۔ فر ڈی نینڈ نے کہا<sup>د د</sup> آپ کوا**س** کے تعلق پر بیثان ہونے کی ضرورت نہیں میں نے کئی دن پہلے بیہوچ لیا تھا کہ اہل غرباط کواگر کوئی رہنمامل گیا اور اس نے عوام کو

ابوعبدالثداورابوالقاسم كےخلاف مشتعل كرديا اوراس كےساتھ ہى اہل ہر ہرياتر كوں کے چند دستے بھی ان کی اعانت کے لیے پہنچ گئے تو ہمارے یہ سارے منصوبے خاک میں ال جائیں گئے''۔ ملکہ مضطرب ہوکر شاہ کی طرف و یکھنے لگی۔'' آپ نے اس کاعلاج کیاسو چاہے ''میں آپ کو بیمژ وہ سنا سکتا ہوں کہ میں ان خطرات کا سد باب کر چکا ہوں ۔ آپ کومعلوم ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ کرتے ہی میں نے بیہاں ہے جھوڑی دور مغرب کی طرف فوج کے لیےایک نیامتعقر تغمیر کرنے کا تھم دیا تھا....اب بینکڑوں آ دمی وہاں رات دن کام کررہے ہیں''۔ ''ہاں!لیکناب بھی میں مجھتی ہوں کہوہ ننگ وادی فوج کے لیے قطعاً موزوں تنہیں ۔اور پھر جب آپ غرنا طہ کی فتح کوا**س ق**در یقینی شجھتے ہیں نو ہمیں مزید تشکر کی

ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ۔ پھروہاں اس عارضی جپھاؤنی تغییر کرنے کی کیاضرورت '''اگر میں آپ کو بیہ بتاؤں کہ جب بیہ جھاؤنی تعمیر ہو جائے گیانو غرنا طہ کی تنجی

آپ کے ہاتھوں میں ہوگی تو آپ یقین کرلیں گی؟"

ملکہ نے شکامیت کے لیجے میں کہا '' آپ کوئی الحجھی خبر سنانے سے پہلے میری ذمانت کاک امتحان لینا کیوں ضروری جھتے ہیں ۔خدا کے لیے بتایئے ناں وہاں کیا مونے والاہے؟'' فرڈی نیند چند ٹانے کے لیے فاتحانہ انداز ہے اس کی طرفد بھیآرہا پھراس نے کہا:''میں اپنی فوج کے لیے کوئی نیا پڑاؤ نہیں بلکہ دعمن کے لیے ایک پنجرہ تیار کروا رہا ہوں جس میںغر ناطہ کی روح آزا دی بند کر دی جائے گی ۔اس مہینے کے اختیام ے <u>بہا</u>غربا طہکے جا رسوافسر مرغمال کے طور پر ہمارے حوالے کر دیے جا <sup>ک</sup>یں گے

اور یہ چارسوآ دی فوج کے ملاوہ ان بااثر خاندانوں سے منتخب کیے جا کیں گے جن کی تا ئىدوجمايت كے بغيرغر ناطہ كے اندركوئى تحريك كاميا بْبيس ہوسكتى''۔ ازا بیلا چند ثانیے دم بخو د ہوکر اپنے شو ہر کی طرف دیکھتی رہی ۔پھر اس نے کہا

'''آپ کا مطلب ہے کہابوعبداللہ اوااس کاوز پرانہیں بھیٹر بکریوں کی طرح یا ندھ کر ہمارے حوالے کر دیں گے؟''نوج اورعوام کی طرف ہےکوئی مزاحمت نہیں ہوگی؟ <sup>و دخ</sup>بیں! بیابوالقاسم کی ذمہ داری ہے کہوماں کوئی مزاحمت نہ ہواوروہ اس ذمہ داری ہے اس صورت میں عہدہ ہرا ہوسَۃ تا ہے کہ اہل غرباطہ کوامن کی طرف ماکل کرنے میں میری تنجاوین کامیاب ہوں ۔ تنجارت کا راستہ کھولنے اور فوری طور پر

انہیں زندگی کی ضروریات مہیا کرنے کامقصد یہی ہے کہوہ ہمیں تثمن کے بجائے اپنا محن خيال کريں''۔ ''حيار سومعز زانسان''۔

''ہاں چارسوایسےانسان جنہیں زندہ واپس لانے کا مسئلہان کے ہزاروں عزیرِ وں اور رشتہ داروں کے لیے غرباطہ کی آزا دی یاغلامی کے مسائل سے زیا دہ اہم بن جائے گااورہم ان ہے اپنی ہر بات منواسکیں گے<sup>وہ</sup>

ملکہ نے کہا'' مجھے ایبامحسوں ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔کیا آپ کو بیہ یفین ہے کہابوالقاسم آپ کا بیرمطالبہ مان لے گا اورعوام سے کوئی خطرہ محسوں نہیں

و ہیہ مطالبہ شلیم کر چکا ہےاوراس کے مز دیکے عوام سے بیچنے کی واحد صورت یہی ہے۔اس کاخیال ہے کہا گر کوئی سر پھرا انہیں مشتعل کرنے کی کوشش کر ہے تو بااثر لوگ اُسے اپنے بیٹوں اور بھائیوں کی سلامتی کا دشمن سمجھ کر اس برتلواریں سونت

ازابیلائے کہا''اب زیمینس کے خط کے متعلق ہمیں کسی بحث کی ضرورت باقی

نہیں رہی۔ان کاایلجی واپس جانے کے لیے سخت بے چین ہے۔اگرا پ اُسے چند منٹ دے سکیس نواسے کل صبح رخصت کردیا جائے''۔

''میں کل اسے ملاقات کے لیے بلالوں گا۔ آج میں بہت مصروف ہوں۔ مجھے ابوالقاسم کے ایکی کا انتظار ہے''۔

\*\*\*

## ماضی کے اجالے اور ستقبل کے اندھیرے

پیاڑ کے دامن میں ایک بہتی کے تین اطراف بھیلے ہوئے باغات میں خزاں کے اثرات ظاہر ہورہے تھے۔جنوب کی سمت سیرانوا داکی بلند چو ٹیوں پور دور دور تک پہلی برف باری ہو چکی تھی۔

سلمی اپنے قلعہ نما مکان کی حجت پر دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی ۔ پچاس سال کی عمر میں بھی اس کے چبر سے برجوانی کی تازگتھی ۔ عاتکہ ایک چودہ 'پیدرہ سال کی صحت مندلڑ کی جس کا ذبین اور خوبصورت چبرہ عرب' بربر اور ہسپانیہ کی بہتر نی نسوانی خصوصیات کا آئینہ دارتھا ہا تھ میں کتاب لیے زینے سے نمودار ہوئی اور آگے برٹھ کر سلمی کے یاس قالین پر بیٹھ گئی۔

''چی جان!''اس نے کتاب کو لئے ہوئے کہا''میں سعید کے گھر کتاب لینے گئی تھی ۔ میراخیال تھا کہ چلد واپس آ جاؤں گالیکن زبیدہ سے باتیں کرنے میں در یہ کوئی ۔ سعید ابھی تک غرنا طہسے واپس نہیں آیا ۔ منصور بہت مغموم تھا۔ جعفر اور زبیدہ بھی خاصے پر بیٹان تھے۔ جعفر کہتا تھا کہا گروہ ثنام تک واپس نہ آیا تو میں خودغرنا طہ جاکر پیا چلاؤں گا۔ اُسے خدشہ ہے کہ کہیں غرنا طہ کی آزادی کا سودا کرنے والے جاکر پیا چلاؤں گا۔ اُسے خدشہ ہے کہ کہیں غرنا طہ کی آزادی کا سودا کرنے والے

اسے بھی عیسائیوں کے حوالے نہ کردیں'۔
سلمی اٹھ کر بیٹھ گئی۔اس نے نوعمراڑی کوٹسلی دیتے ہوئے کہا'' عا تکہ مجھے معلوم
ہے کہ سعید کے متعلق اس کے بھا نجے اور نوکروں کی نسبت تم کہیں زیادہ پریثان
ہو لیکن تعصیں اظمینان رکھنا چا ہیں۔ عنقریب ابوعبداللہ کے چارسو آ دمیوں کوبر غمال
کے طور پر فرڈی نینڈ کے حوالے کر دیے گا۔اس کے بعد بیخد شہ نمیں ہوسکتا کہ اہل
غرنا طہ معاہدہ صلح کے خلاف کسی کو زبان کھولنے کی اجازت دیں۔ ہماری بستی میں

اُنہیں تمہارے چپا کے متعلق پر بیثانی تھی۔اس لیے غرنا طہ کے اکابر کواصرارتھا کہ امین اور عبید کوشامل کرنا ضروری ہے۔تا ہم یہ کوشش ہور ہی ہے کہمر کی طرح آنہیں جھی فہرست سے نکال دیا جائے''۔ عاتکہ نے کہا'' چی جان! میں سعید کے متعلق اس لیے پریشان ہوں کہاس کے سوامنصور کا کوئی سہارانہیں''۔

سلملی نے کہا'' بیٹی! میں تہہارے چیا ہے کہوں گی کہ وہ کسی نوکر کوغر ناطہ بھیج کر
اس کے متعلق بتا جلا کیں۔ لیکن تہہیں بار بارسعید کے گھر نہیں جانا چا ہیے۔ اب تم
بڑی ہو گئی ہو۔ سعید بڑا اچھالڑ کا ہے اور تہہارے چیا بھی اسے بیٹوں کی طرح چاہتے
ہیں لیکن عمیر پہند نہیں کرتا کتم اس کے ساتھ میل جول رکھؤ'۔

عا تکہ کاچہرہ غصے سے تمتما اٹھا اوراس نے کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے کہا :''اورا کپ کومعلوم ہے کہ میں عمیر کانا م سنمالپند ٹہیں کرتی''۔

سلمی مسکرانی '' مجھے معلوم ہے اور مجھے خود بھی اس کی عادات پیند نہیں ۔لیکن تمہارے چیا است بیند نہیں ۔لیکن تمہارے چیا است عبید اور امین سے زیادہ پیار کامستحق سمجھتے ہیں اوران کاخیال ہے کہ جب تم بڑی ہوجاؤگی توممکن ہے وہ تمہیں اس قدر قابل نفرت نظر ندآئے''۔
کہ جب تم بڑی ہوجاؤگی توممکن ہے وہ تمہیں اس قدر قابل نفرت نظر ندآئے''۔
'' چی جان! آپ کیا کہ درہی ہیں؟''

''بیٹی میرا بیدمطلب'بیس کہ تہمہیں کوئی مجبور کرسَدنا ہے لیکن تمہارے پچا جان کہتے تھے کئمیر چند دن تک گھر پہنچ جائے گااس کی موجودگ کا تمہیں ذرااحتیاط برتی پڑے گی ۔ یوں بھی ابتمھا را گھر سے نگلنا اچھامعلوم نبیس ہوتا ۔ میں جعفر کی بیوی سے کہوں گی کہوہ ہمارے گھر آ جایا کرے''۔

عا تکه کچھ دیر خاموش رہی کھراس نے کہا''اگر چچا جان عمیر کی سفارش کر سکتے ہیں تو بھائی امین اورعبید نے کیاقصور کیا تھا؟'' ''

سلملی نے جواب دیا''وہ انہیں بھی بچانا چاہتے تھے کیکن ابوالقاسم نے بیہ کہا تھا کا گرآپ کے نتیوں بیٹے نکال لیے جا کیں تو دوسر ہے بھی بیہ مطالبہ کریں گے ۔اس لیےان میں سے صرف ایک وک روک لینے کا وعدہ کرسکتا ہوں''۔ عا تکہ نے کہا''اور چپا جان نے امین یا عبید کے بجائے عمیر کا نام پیش کر ہ''

''ہاں!میراسو تتلابیٹا ان کی کمزوری ہے''۔

"اوراس کی مال بھی ان کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی"۔

سلمیٰ نے کہا''ہاں بھئی!وہ میرے لیے ایک قیامت تھی۔اگر تمہارے چپا کو حامد بن زہرہ کی ملامت کاخوف نہ ہوتا تھواک گھر میں میر ازندہ رہنامشکل ہو جاتا۔ ان سے میں سے ایسان کی سے ہوتا ہے۔

لیکن اب وہ مرچکی ہےاور ہمیں اس کے لیے دعا کرنی جا ہیے''۔ سے بیا

عا تکہنے کہا''زبیدہ کہتی تھی کہوہ شبیلیہ کے کسی بیہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اوراس کے والدین غرباطہ میں بناہ لینے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ابا جان کو

اس سے سخت نفرت تھی۔اورا می جان بھی اس سے بات کرنا پیند نہیں کرتی تھیں'۔ دبیٹی! تہہارے والدین میرے طرف دار تھے اورا یک مرتبہ جب انہیں معلوم

، ہوا کہ تمہارے چیامیرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو وہ ہمیں غرباطہ کے سے تمہارے چیاا ہاسے سرف ڈیڑھ سال چھوٹے تھے لیکن نصیر کے سامنے

ان کی چیش نہیں جاتی تھی ۔وہ بہت جابر تھا ....اس علاقے کا کوئی آ دمی اس کی آتھوں میں آتھے ہیں ڈال کر بات نہیں کرسکتا۔

عا تکہ! جب تمہیں غصہ آتا ہے تو تمہارا چہرہ بھی اسی طرح تمتما اٹھتا ہے اور تمہاری آنکھیں تو بالکل نصیر جیسی ہیں ۔

'' چچی جان! مجھےان دنوں کاتھوڑاتھوڑا ہوش ہے ۔لیکن آپ جلد ہی غرناطہ واپس آگئ تھیں''۔

''ہاں عمر کی ماں کی وفات کے بعد تمہارے چپا کواپنی زیادتی کا احساس ہوا اور مجھےان کے ساتھ واپس آناری<sup>م</sup>ا''۔

'' چچی جان!اگرآپ برانه مانی*ن قو مین ایک بات بو چھنا جا ہتی ہو*ں؟''

د داو چھو!''

''کیا میمکن ہے کہ چیا جان ڈٹمن کی غلامی پر مطمئن ہوجا 'میں؟'' ''دنہیں بیٹی وہ آ دمی جس کے تین بھائی شہیر ہو چکے ہوں' جس کے اپنے جسم پر زخموں کے کئی نشان موجود ہوں اور ایک ہاتھ بھی کٹ چکا ہوؤوہ عیسائیوں کی غلامی پر کیسے رضامند ہوستا ہے؟''

''دلیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کو برغمال بنا کر بھیجے دیا ہے۔کیااس سے بہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ دل سے اہل غرنا طہ کی شکست تسلیم کر چکے بین''۔ سلملی نے جواب دیا'' یہ ہاہے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ابوعبداللہ اور

میں کے جواب دیا ہے ہات کی سے وہم وہمان میں ہی نہ کی کہ اور سہراللہ اور اس کے مشی متار کہ جنگ کی مدت ختم ہونے سے قبل چارسوآ دمیوں کوریفمال کے طور پر عیسائیوں کے حوالے کرنے پر آمادہ ہوجا کیں گے۔کاش! تمہمارے پچا کوغرنا طہ کے اکابراور حکومت کا فیصلہ ردکرنے کا اختیار ہوتا!''

عاتکہ نے کہا'' چی جان! فرض کر لیتے کہا گر حامد بن زہرہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوجا ئیں اور ہمیں کسی دن اچا تک بیاطلاع سلے کہ اہل مراکش مصریوں یا ترکوں کا بیڑا ہماری امداد کے لیے اندلس کارخ کررہا ہے تو چچا جان کیا کریں گے؟ سعید کہتا تھا کہ اندلس کے مسلمان پھرکسی یوسف بن تاشفین کے متنظر ہیں ۔اسے یقین ہے کہ حامد بن زہرہ ناکام واپس نہیں آئیں گے''۔

سلمی چند ٹانے کرب کی حالت میں عاتکہ کی طرف دیکھتی رہی۔ پھراس نے منبطنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا 'دختہیں یہ نبیل سوچنا چاہیے کہ اسلام کے مجاہد میں نکل آئیں گے ۔ نوعم سے چچا کوا ندلس کی آزادی کی بجائے اپنے بیٹوں میدان میں نکل آئیں گے ۔ نیو عمر سے بچچا کوا ندلس کی آزادی کی بجائے اپنے بیٹوں کی جان بچانے کی فکر ہوگی ۔ لیکن اب امیدوں کے سارے جراغ بچھ چکے ہیں۔ اب باہر سے کوئی ہماری اعانت کے لیے نہیں آئے گا۔ ہم سے پہلے قرطبہ اشبیایہ اور طلبہ اللہ کے مسلمان کہی خواب دیکھا کرتے سے کہ قدرت کا کوئی مجزہ آئیل

عیسائیوں کی غلامی ہے بیچالے گالیکن اس دنیا میں لوگوں کے لیے کوئی جائے بناہ نہ تھی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کے سامان پیدا کیے تھے''۔ یوسف بن تاشفین ان لوگوں کی قربانیوں کا صلہ اور انعام تھا'جنہوں نے طوفا نوں میںامید کے چراغ جلائے تھے۔اس مر دمجابد نے انعلمائے حق کی دعوت یر لبیک کہاتھا'جواسلام کی سربلندی کے لیے قید و بند کی صعوبتیں ہر داشت کیا کرتے تھے۔اس زمانے کے ملوک الطّوا کف گمراہی کا راستہ اختیار کر چکے تھے۔ان کی با ہمی رقابتوں نے اندلس کو تاہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھالیکن قوم کاسوا داعظم اپنے حال وستفتل سے غافل نہ تھا عوام اپنی آزا دی کے اندرو نی و بیرونی دشمنوں کو پیچا نتے تھےاوران کی صفوں میں وہ راہ نمامو جود تھے' جوگروہوں' قبیلوں اورنسلوں کے درمیان ابھرنے والی منافرت کی دیواریں تو ڑ سکتے تھے ۔ یہی وجہ تھی کہ جب یوسف بن تاشفین نے اندلس کے ساحل پر قدم رکھاتو پوری قوم اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی عوام کاا جتماعی شعوراس قدر بیدارتھا کہ ملوک الطّوا کنے بھی اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے پر مجبور ہو گئے تھے لیکن غرباط کے امرا آج امن کے لیےا پی آزا دی کاسودا کرنا جا ہے ہیں عوام کے اجتماعی احساس کی دولت لٹ چکی ہےاور ہمارےعلماءاس خودفریبی میں مبتلا ہیں کہ جب فرڈی نینڈغریا طہریر قابض ہو جائے گا'تو وہ آ رام کی نیندسوسکیں گے ۔غازیان اسلام نے اپناخون پیش کیا تھالیکن اہل غرباطہاس مقدس خون ہے اپنی آزا دی کا چراغ روشن نہ کر سکے ۔اگر اس قوم میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہوتی تو موی بن ابی غسان کے حوصلے اس کے لیے ایک اہمنی حصار کا کام دے سکتے تھے ۔لیکن جب وہ عظیم مجاہدا پی آخری تقریر کے بعدابو عبداللہ کے دربار ہے نکل رہا تھا۔اس وقت اس کی آئکھیں آنسوؤں ہے لبریز عا تکہ نے کہا'' چی جان! ہمیں مایوں ٹہیں ہونا چا ہید۔ آپ کومعلوم ہے کہ بدر

بن مغیرہ اپنے مٹھی بھر جان با زوں کے ساتھ ابھی تک برسر پید کار ہے ۔اور دشمن کی قو ت اس حالت میں بھی اس کے حوصلے پہت خہیں کرسکی ۔جب کہ عقاب کی وا دی جا رول طرف ہے گھیرے میں آپکی ہے''۔ <sup>د د</sup> مجھے معلوم ہے کیکن میٹھی بھرمجاہدین بوری تو م کے گنا ہوں کا خارہ ا دانہیں کر سکتے تہمارے چیا کہتے تھے کہ عقاب کی وا دی غرباطہ سے کٹ چکی ہے اور ہمیں ہیہ بھی معلوم نہیں کہو ہ اب کیسے حوصل شکن حالات میں نٹمن کا مقابلہ کررہے ہیں۔ان کی رگوں میں کتنا خون باقی رہ گیا ہے ۔اوراس خون سے وہ کتنی مدت تک اپنی آزا دی کے چراغ روشن رکھ سکیں گئے ہم صرف اثنا جانتے ہیں ہ انہوں نے غلامی کے بچائے شہادت کاراستہ اختیا رکیا ہے اوروہ ان انسانی عظمتوں کے امین ہیں'جو ا کیے مر دمومن کو فتح وشکست ہے ہے نیا زکر دیتی ہے۔اہل غربا طرمیں اثنی ہمت نہیں کہ وہ ان کی تقلید کرسکیں ۔ہم صرف زندہ رہنا جا ہے ہیں اور زندگی ہم ہےا پنا دام ن حییر ارہی ہے۔ ہماری حالت اس انسانی کی سے جوموت کے خو**ف سے** خودا پنا گلا گھونٹ رہا ہوا۔اہل غرباطہ کی ہے جسی کااس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوسَۃ تا ہے کہ مویٰ جیسے اولوالعزم سپاہی کی چینیں بھی ان کے ضمیر کو بیدار نہ کرسکیں اور جب وہ شہادت کی تمنالے کر ابوعبداللہ کے دربارے تکا اتھا تو تنہا تھا''۔ عا تکہ نے کہا'' لیکنغر نا طہ کے چندامراہ اورعلاء پوری قوم کی قسمت کا فیصلہ پیس کر سکتے۔مسلمانوں کوسرف کسی حوصلہ دینے والے کی ضرورت ہے ۔خدا کرے حامد بن زہرہ اینے مقصد میں کامیاب ہوں ۔ پھرآپ دیکھیں گی کہ سیرانوا دا کے دامن میں مسلمانوں کی ہربستی حریت پیندوں کا قلعہ بن چکی ہے اورغریا طہرے عوام بھی جاگ اٹھے ہیں۔سعید کہتا تھا کہ غرنا طہےعوام اب بھی کسی اثبارے کے منتظر ' نغر نا طہ کےعوام اس دن کا انتظار کرر ہے ہیں جب فرڈ ی نینڈ الحمر اہیں واضل

ہوگااور چند ہفتوں کے بعدان کے مقدر کی وہ تاریک رات نثر وع ہو جائے گی جس
کے لیے کوئی تحر نہیں ہوگی۔اللہ سے دعائیں مانگو کداگر اس ملک سے باہر ہمارا کوئی
مد دگار ہے تو وہ جنگ بندی کی مدت کے اختیام سے پہلے پہلے بیہاں پہنچ جائے۔
جہاں تک اہل غرنا طہ کا تعلق ہے آبیں تو اس بات کا بھی یقین نہیں رہا کہ حامد بن
زہرہ زندہ ہے'۔
دنیا کے لیاں او کہوں میں میں میض میں کیں گئیں گئیں گ

''خداکے لیےابیانہ کہیے۔وہ زندہ ہیں۔وہ ضرورا 'میں گئ'۔ ''بیٹی میں تمہیں موہوم امیدوں کے چراغ جلانے سے نہیں روک سکتی ۔لیکن میری نگاہوں کے سامنےالیں تاریکیاں ہیں کہ میں سی طرح بھی روشنی کا تصور نہیں

کرسکتی"۔

'' چی جان! میں فر ڈی نینڈ کی غاائی نہیں و کیوسکوں گی جس دن مجھے یقین ہو جائے گا کداب ہمارے لیے غاائی کا کوئی چارہ نہیں نو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ میں ایٹ ماموں کے یاس چلی جاؤں گی اور افتجارہ کے حربیت پسندوں کے ساتھ بھوکا رہنا اپند کروں گی۔ابا جان کہا کرتے تھے کہاس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے آنسو ہونا کی زندگی سے برد اانعام شہادت کی موت ہے!''عا تکدی آنکھوں سے آنسو چھکک رہے تھے۔وہ اچا تک افٹی اور آنسو یو ٹچھتی ہوئی حجمت کے کنارے پر بیٹیج کر

جنوب مشرق کی طرف سیرانوا دا کی بر فانی چوٹیوں کی طرف دیکھنے گئی۔
سلملی نے اٹھتے ہوئے کہا'' نیا تکہ آؤاب ہواسر دہور ہی ہے!''نیا تکہ نے مڑکر
دیکھے بغیر جواب دیا'' چی جان آپ چینے میں ابھی آتی ہوں''۔
سلما میں میں میں میں م

سلمٰی زینے کی طرف چل ہڑی۔ عا تک چھوڑی دہرِ بعد دائیں طرف مڑی اور حجیت کے دوسرے کنارے ایک گز

عا تلہ تھوڑی در بعد دائیں طرف مڑی اور بھت نے دوسر نے سارے ایک سر او نجی منڈ پر پر کہنیا ل شک کرمغر ب کی طرف دیکھنے گئی اور ماضی کے دھندلکوں میں سرسے

اب اس کے سامنے وہ کھڈ تھا جواس پہاڑی بستی کو دوحصوں میں تفشیم کرتا ہوا شال کی وا دی کے نشیب میں ایک ندی کے کنار ہے تک چلا جاتا تھا کھڈزیا وہ گہرانہ تھا ایستی کے دونوں حصوں کے درمیان جھوڑ ہے تھوڑے فاصلے پر آمد ورفٹ کے ننگ راستے موجود تھے لیکن سواروں کو یا تو وا دی کے نشیب سے اس کھڈ کے دونوں کتاروں پر جدا حدا راستنوں ہے آتا پڑتا تھایا کوئی نصف میل اوپراس پیاڑی پر ہے گز رہا ہی تا تھا جہاں ہے بیر کھڈشروع ہوتا تھا۔اس کی نگا ہیں کھڈ کے دوسر ہے کنارے پر ایک مکان پر مرکوزشیں اور وہ ان دنوں کانصور کر ربی تھی جب وہ اپنی ماں کی انگلی بکڑ کروہاں جایا کرتی تھی ۔ ہے چھہ بن عبدالرحمٰن کا گھر تھا۔اس کی بیوی آ منداس کی ماں کی سیملی تھی اوربستی کے لوگ کہا کرتے تھے کہاں کابا ہے حامد بن زہرہ غربا طہکا بہت بڑا عالم ہے عاتکہ کے باپکواس کے ساتھ بہت عقیدت تھی تو حامد بن زہرہ کا گھر ان سے بہت قریب تھا۔سعید حامد کا تیسرابیٹا اس ہے صرف تین سال بڑا تھااوراس کے کھیل کو کا زمانیہ اس کی رفافت میں گز راتھا ۔ سعید کے دوبڑے بھائی جنگ کے ابتدائی ایام میں شہید ہو چکے تھے اور عا تکہ کے والدین ان کے مجاہدا نہ کارنا موں اور بوڑھے باپ کے صبر واستقلال کی داستانیں بیان کیا کرتے تھے۔ حامد بن زہرہ کے گھر میں' عا تکہ کے لیے سب سے بڑی دلچیبی اور کشش اس کی بیٹی آ منتھی جسے وہ خالہ کہا کرتی تھی ۔آ مندا ہے گھر میں پڑوی کی لڑ کیوں کو تعلیم دیا کرتی تھی اور یا کچ سال کی تمر میں عا تکہ بھی اس کی شاگر دہن چکی تھی ۔ محمد بن عبدالرحمٰن اسی بستی کے ایک معز زخاندان سے تعلق رکھتا تھا۔وہ نصیر سے چندسال جھوٹا تھااورا گرمبھی اُسے غرنا طہ جانے کاموقعہ ماتیا تو نصیر کے ہاں ضرور جاتا \_ پھرنصیر کی بدولت حامد بن زہرہ کے ساتھاس کے تعلقات استوار ہوئے اورا یک دن اس نے بیہ برسنی کہ اسکی خوب صورت استانی جسے وہ خالہ کہ اکرتی تھی محمد

عبدالرحمُن كى رفيق حيات بننے والى ہے۔ جب وه چهربرس کی تقی او نصیر کوایک سرحدی قلعه کی کمان سونبی گئی اور استے عاتکہ اوراس کی ماں کواس بستی میں پہنچا دیا ۔شادی ہے چند ماہ بعد مجمہ بن عبدالرحمٰن بھی اپنی ہیوی کو گھر جھوڑ کرمحا ذیر جپلا گیا۔اس کی رخصت کے دوماہ بعد منصور پیدا ہوا۔ حامد بن زہرہ نے اپنے و فا دارنو کرجعشراوراس کی بیوی زبیدہ کوآ منہ کے گھر جھیج دیا تھاعا تکہغر ناطہ کی طرح اس گاؤں میں بھی آمنہ ہے تعلیم حاصل کیا کرتی تھی۔اور اس کی دیکھادیکھی گاؤں کے دومرے لوگوں نے بھی اپنی بچیوں کوآ منہ کے گھر بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہاک کے مکان کی کچلی منزل ایک مدرسے میں تبدیل ہو پچکی سعیدغرنا طہہے بھی حامد بن زہرہ اور بھی کسینوکر کے ساتھا پنی بہن کے پاس يهنج جاتى \_اگرمكان كاچها تك بند بوتا تو چپاجعفر كوآ واز دیتی جعفرمسكرا تا بهوا درواز ه تحولتا \_وه بھا گتی ہوئی اندر داخل ہوتی ''سعید' سعید'' بکارتی اور سعید کہیں حیب جاتا ۔وہ آمنہ کے باس جاتی '' خالہ جان سعید کہاں ہے؟'' آمنہ انجان بن کرا دھر

آتا 'تواس کی چھوٹی سی دنیامسرتو ں ہےلبر ریز ہوجاتی ۔وہ مبح ہوتے ہی آمنہ کے گھر ا دهر دیمصی ۔عا تکه مرکان کا ایک ایک کونا حیمان مارتی اور پھرا جا تک سارا گھر قہقہوں ہے گو شجنے لگتا۔ا ہے بستی میں سعید کے قیام کے دن انتہائی خوش گوارمحسوں ہوا کرتے تھے۔ جب مکتب ہے چھٹی ملتی تو باقی سارا دن وہ اس کی رفاقت میں گز ار دیتی۔بھی وہ اسے اپنے گھر لے جاتی اور وہاں سے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ گاؤں سے باہر باغات ُندی یابند پیاڑیوں کی طرف نکل جاتے ۔ بھر ذرابر ہے ہوکروہ گھوڑوں پرسواری کیا کرتے تھے۔سعید دی سال کی عمر میں

ا بک اچھاخاصاسوار بن چکاتھااوروہ اسےخطرنا کراسننوں پر گھوڑا دوڑاتے دیکھ کر اپنی ماں سے اصرار کیا کرتی تھی کہ میں بھی سواری کروں گی ۔عمارہ پچھ عرصہ سے

ٹالتی رہی کیکن جب اس نے بہت ضد کی تو اسے اس شرط پر سواری کی اجازت مل گئی ک نوکر گھوڑی کی باگ بکڑ کراس کے ساتھ چلا کرے گا۔ ا یک بارنصیر چند دن کی رخصت پر گھر آیا اس نے اپنی بیٹی کاشوق دیکھ کراہے ا یک جھوٹی سی گھوڑی خربد کر دی اور تین دن بعدوہ اپنی بیوی ہے کہہدر ہاتھا کہا ب ہماری بیٹی کوئسی نوکر کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ چٹا نچپراگلی مبح نصیر گھوڑے برسوار ہو کرسیر کے لیے نکا اُتو عا تکہاں کے ساتھ تھی ۔اسکے بعد سعید جب بھی بھی گاؤں میں آتا تو وہ اس کی رفاقت میں سواری کی شق کیا کرتی تھی۔ پھر بیدون بھی ایک سہانے خواب کی طرح گز رگئے اوراس کواپیامحسوں ہونے لگا کہنشعور کی ابتدا کے ساتھ وہ زندگی کے چہرے پر جومنگر اہٹیں ویکھنے کی عا دی تھی اب آ ہستہ آ ہستہ اپنا دامن سمیٹ رہی ہیں ۔ کھڈکے باروہ گھراب بھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھالیکن حامد بن زہرہ کی بیٹی اور داما دجسے وہ کخر ہے۔خالہ جان اور خالوجان کدا کرتی تھی۔وہاںموجودنہ تھے۔ منصور کی بیدائش کے تیسرے سال محمد بن عبدالرحمٰن جنوب کے محاذیر جا چکا تھا اورا سے مالقہ کے مشرق میں چند ساحلی مقامات کی حفاظت سو نیی گئی تھی ۔ایک دن آمنہ کو بیاطلاع ملی کہوہ زخمی ہو چکا ہے اورا سے ساحل سے چندمیل دورا یک <u>قلعے</u> میں پہنچا دیا گیا ہے۔ پیخبر ملتے ہی آ منہ نے اپنے باپ کو پیخبر جیجی کہ منصور کو جعفر اور زبیدہ کی حفاظت میں حجھوڑ کرایئے شوہر کے باس جارہی ہوں۔ عا تکہاوراس کی ماں بھی منصور کا خیال رکھیں گی تا ہم آ سعید کو بھی چند دن کے لیے یہاں بھیج دیں ۔ میں منصور کے باپ کی حالت کے متعلق اطمینان ہوتے ہی واپس آ جاؤں گی۔ اس کے چچا ہاشم نے بستی کے جیار سوار آ مند کے ساتھ روانہ کر دیے اور انہوں نے چن دن بعد آ کریہاطلاع دی کہجر بن عبدالرحمٰن کی حالت زیا دہ تشویش نا ک <sup>تہ</sup>بیں تا ہم اس کے زخم ایسے ہیں کہوہ دو تین <u>ہفتے</u> بعد <u>چلنے پھر نے کے</u> قابل ہو <del>سک</del>ے

وہ اوراس کی ماں ضبح و شام آمنہ کے گھر جایا کرتی تھیں۔ جب ایک ماہ تک کوئی اطلاع نہ ملی تو ہاشم نے اپنا نو کرروانہ کر دیا۔ لیکن اس کی روائلی کے تیسرے دن اس بستی کا ایک مجاہد جنو بی محاف سے واپس آیا اور اس نے گاؤں کے لوگوں کے ساھنے محمد بن عبدالرحمٰن اور اس کی بیوی کی شہادت کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہا:

''عیسائیوں نے ساحلی ملاقے پر قبضہ کرنے کے بعد پیاڑی ملاقے پر کئی حملے
کے لیکن انہیں کامیابی شہوئی محملہ بن عبدالرحمٰن نے رو بہصت ہوتے ہی قلعے کے
لفکر کی کمان سنجال کی تھی اور جوابی حملے کرکے دعمٰن کوساطل کی طرف سمٹنے پر مجبور کر
دیا تھا۔لیکن اس عرصہ میں دعمٰن مالقد پر حملہ کرنے کے لیے مزیدا فواج ساحل پر اتا ر
چکا تھا ایک لفکر ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ مشرق اور دومر امغرب کی طرف پیش
قدمی کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ سواروں کے دیتے تھا لئے کی طرف پیش قدمی کر رہے
تھے۔ چنا نچہ مالقہ لے سپر سالار کو اس پاسکی چوکیاں خالی کرنی پڑیں اور اس نے محد
بن عبدالرحمٰن کو بھی ہے تکم دیا کہ وہ با قاعہ فوج کے ساتھ مالقہ پہنچ جائے اور قلعے کی
حفاظت مقامی قبائل کے رضا کاروں کوسونی دے۔

قلعے کے اندر تین سوسپا ہی اور کوئی چالیس عور تیں موجود تھیں مجد بن عبدالرحمٰن نے غروب آفتاب کے بعد آئیس تیاری کا تھم دیا اور عشا کی نماز کے بعد ہم لوگ مالقہ کارخ کرر ہے تھے۔ ساحل کے کشادہ اور ہموار رائے پرسفر کرنے پر دہمن کے حملے کاخطرہ تھا اس لیے ہم نے پیاڑ کا طویل اور دشوارگز ار راستدا ختیار کیا۔ رات کے پچھلے پیر ہم ایک تگے گھاڑی عبور کرر ہے تھے کہ اچا تک دائیں ہاتھ کی پیاڑی سے تیروں اور پھروں کی ہارش ہونے گئی آن کی آن میں ہماریکنی آدمی شہید ہو گئے اور کتے اور کتے ہی زخمی ہوئے۔ کئی سور گھوڑوں سمیت سڑک کی دوری طرف کھڈ میں جاگرے مجد بن عبد الرحمٰن پوری قوت سے بھلار ہا تھا کہ بیدل دستے پیاڑی پر قبضہ کرلیں اور

سوارغورتوں اور بچوں کے ساتھ سفر جاری رکھیں لیکن رات کی وحشت نا ک تا رکی میں عورتوں اور زخیوں کی چیخ و پکار کے باعث اس کی آواز ہے اثر ثابت ہوئی ''۔
''۔
''دخوش قسمتی سے بیچھے آنے والے سپاہیوں نے جو تیروں اور پھروں کی زدسے محفوظ تھے ان فی مید داری محسوں کی اور وہ ہماڑی ہر حرارہ کے بیں

محفوظ تھےا پی ذمہ داری محسوں کی اوروہ پیاڑی پر چڑھ گئے ۔رات کی تاریکی میں وشمن کو تلاش کرنا آسمان نہ تھالیکن جب حمله آوروں کواپنے عقتب میں اللہ اکبر کے نعرے سنائی دینے لگے تو وہ بھاگ نکلے ۔ تا ریکی میں ہمیں زخمیوں اور شہیدوں کی سیجے تعداد معلوم نه ہوسکی ۔ خاوند اپنی بیو یوں کو بیجے اپنے والدین کو اور سیابی اپنے سالاروں کو آوازیں دے رہے تھے لیکن محمد بن عبدالرحمٰن کا کوئی پتا نہہ نھا۔ ہمارا خیال تھا کیٹورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنے والےسواروں کے ساتھ وہ آگے جا چکا ہے ۔نائب سالار نے ایک سوارکو حکم دیا گئم آگے جانے والوں کا پتالگاؤ۔اگر سالاران کے ساتھ ہوتو اسے مشورہ دو کہ ہمارے لیے ہرتار کی میں آگے ہر ھنے کی ہجائے پیاڑی پررات گزارنا بہتر ہوگا۔ پھراس نے اپنے چند آ دمیوں کو حکم دیا کہوہ آس باس کی بستیوں کے لوگوں کومد دے لیے باالا کیں ۔ تھوڑی دہر بعد آگے جانے والے سوارعورتوں اور بچوں کے ساتھ واپس آ گئے ان کی زبانی معلوم ہوا کہ دومیل آگے نالے کا بل ٹوٹا ہوا تھااور چندسوار ب خبیر کی حالت میں نیچے گر گئے تھے تا ہم محمد بن عبدالرحمٰن اوراسکی بیوی کا کوئی پتانہیں تھا۔ پو سے نیے سے سے آس میاں کی بستیوں سے بینکٹروں آدمی وہاں پہنچ گئے مشعلوں کی روشنی میں شہیدوں کی لاشون اور زکمیوں کو تلاش کیا گیا۔ چند آ دمی مشعلیں لے کرکھڈ

حالت میں پنچ گر گئے متھے تا ہم محمد بن عبدالرحمن اور آئی ہیوی کا کوئی بیا ہیں تھا۔ پو سینے سے پہلے آس پاس کی بستیوں ہے پیمنکڑوں آدمی وہاں پہنچے گئے ۔مشعلوں کی روشنی میں شہیدوں کی فاشون اور زکمیوں کو تلاش کیا گیا۔ چند آدمی مشعلیں لے کرکھڈ میں انر گئے اور چند تا لے کی طرف بھا گے ۔کھڈ میں کوئی چالیس فاشیں بھری ہوئی تھیں اور آمند کی فاش اس کے گھوڑ ہے کے پنچے دبی ہوئی تھی ہے جہ وہاں نہیں تھا۔ تا لے میں گیارہ فاشیں ملیں ۔وہان پاپنچ زخمی بھی پڑے ہوئی تھے کیوں محدوہاں بھی

تنبين تقابه

پھر مبح ہوئی تو ایک سپاہی نے ایک ٹیلے کی چوٹی سے آواز دی: ادھرآ وامحہ بن عبدالرحمٰن بیباں ہیں۔

ہم بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے گھر بن عبدالرحمٰن کی انٹی ٹیلے کے دوسر ی طرف پڑی ہوئی تھی اورائی گھر کی دوسلمان اور پانچ نفر انی سپاہیوں کی انشیں پکھر کی ہوئی تھیں ۔ایک نفر انی اس سے چند قدم دور دم تو ڈر باتھا ہجر بن عبدالرحمٰن کے جسم پر پندرہ زخم تھاور تلوارا بھی تک اس کے ہاتھ میں تھی ۔نائب سالار نے اپنی قبااتا رکر اس کے اوپر ڈال دی اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوکر کہا: ملس آج خدا اوراس کے بندوں کے سامنے شرمسار ہوں۔ مجھے یہ و چنا بھی نہیں چا ہے تھا کہ محملہ آور ہمارے بندوں کے سامنے شرمسار ہوں۔ مجھے یہ و چنا بھی نہیں جا ہے تھا کہ محملہ آور ہمارے کسی خطرے سے بھاگ سکتا ہے ۔ میں ابھی تک بہی ہجھ رہا تھا کہ محملہ آور ہمارے پیچھے آنے والے ساتھیوں کے نعرے سن کر بھاگ گیا تھا ۔ایسے لوگوں کی رفاقت میں جینا اور مرنا ایک سعادت ہے ۔اس کی بیوی کی لاٹن یہاں پہنچا دو''۔

نائب سالارکومعلوم تھا کہ ہم ایک ہی بستی رہنے والے ہیں چنانچہاں نے مجھے تعلم دیا کہتم فوراً رواند ہوجا وَاپنے سالار کی تلواران کے گھر پہنچا دو''۔

## \*\*

حامد بن زہرہ اورسعید آمنہ اور اس کے شوہر کی شہادت کی خبر ملتے بی پہنچ گئے ۔ حامد چند دن وہاں رہ کرواپس چلا گیا ۔وہ منصور کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن عاتکہ کی ماں نے اس کی پرورش اپنے ذمے لے لی ۔

محد بن عبدالرحمٰن کے کھیتوں اور باغات کی نگرانی اور گھر کی حفاظت جعفر کے سپر دختی ۔اس کی بیوی زبیدہ بھی منصور کا جی بہلانے کیلیے عمارہ کے گھر چلی جاتی تھی ۔اور بھی اسے اپنے ساتھ لے آتی تھی ۔عمارہ اسے مستقل طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی اوراس نے جعفر کو بھی اپنے نوکروں کے ساتھ رہنے کی دعوت دی تھی لیکن جاتی تھی اوراس نے جعفر کو بھی اپنے نوکروں کے ساتھ رہنے کی دعوت دی تھی لیکن

انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آتا کا گھر غیر آبا وُہیں ہونے دیں گے ۔ یہی حالت سعید کی تھی ۔وہ عا تکہاوراسکی ماں کےاصرار کے باوجود چند دن سے زیا دہ ان کے گھر نہ تظہر سکا۔ تا ہم وہ اپنے بھانچکو دیکھنے کے لیے دن میں ایک دوبا ران کے گھر ضرور آتا۔جب وہ واپس جانے لگتانؤ منصوراس کے ساتھ جانے کے لیے ضد کرتا۔ عا تکہ کہتی '' نتھے بھائی امیرے پاس نہیں رہوگے؟'' <sup>د دنہ</sup>بیں میں ماموں کے ساتھ جاؤں گا''۔ ' دختهمیں کہانیاں کون سنائے گا؟' ''مامول جان سنا کیں گے!'' سعیدا ہے کندھے پر بٹھا کر چل پڑتالیکن اپنے گھر پہنچتے ہی اسے عاتکہ کی یا د ستانے لگتی اورو دھموڑی دہرِ بعدا ہے واپس لے آتا ''تو عا تکہ سنھالوا ہے!'' و ه پوچھتی ''کیول منصور! ماموں ہےلڑائی ہوگئی''۔ ''بان!''وه منه بسور کرجواب دیتا۔ " ماموں کہانی ٹییں سنا تا!" ''میں ماموں ہے کہانی ٹہیں سنوں گا''۔ ان دنوں کتنے ہی وا قعات عا تکہ کے دل پرنقش تھے کیکن ز مانے نے ایک اور کروٹ لی اور قبقہوں اورمسکر اہتھوں کی بیجسیین دنیا ان آنسوؤں میں ڈو ب کررہ گئی جوتو م کے اجتماعی احساس کے آئینہ دار تھے۔اب مستقبل کے افق پر تاریکیاں جھا ربی تھیں اور گاؤں کے دوسر بےلڑکوں اورلڑ کیوں کی طرح سعیداور عا تکہ بھی ان ملت فروشوں کی داستانیں سنا کرتے تھے جمن کی ہے جسی اورغداری نے غرناطہ کے لشكراورقبال کےمجاہدین کی عظیم فتو حات کوشکستوں میں بدل دیا تھا۔ پھر آلام ومصائب کاو ہ دورشر وع ہوا جب غرنا طہکے گر دفر ڈنینڈ کا گھیرا بتدر تج

تنگ ہوتا جارہاتھا۔

عا تکہ کے باپ نصیر بن عبدالملک جو کئی میدانوں میں داد شجاعت دے چکا تھا اس بہتی کے ثبال می کوئی با نج میل دورا کی قلع میں اوراس کے دائیں بائیں ان چوکیوں کی مان مل چکی تھی جن کا مقصد سیراور میجا اورالفجارہ کی جانب سے غرناطہ کے لیے رسد و کمک کے رائے محفوظ رکھنا تھا۔ نصیر کو یہ اہم ذمہ داری تفویف کیے جانے کی ایک برای وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس علاقے کے ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور خطرے کے وقت اپنے ذاتی اثر ورسوخ کے باعث آس باس کی بستیوں سے ہزاروں رضا کاروں کو با قاعدہ فوج کی مددے لیے بلاستما تھا۔

عا تکہ کے باپ نے نئی و مہ داری قبول کرتے ہی پہاڑی قبائل میں جوش جہاد پیدا کرنے کے لیے حامد بن زہرہ کی خد مات کی ضرورت محسوں کی ۔ چنا نچہوہ خرناطہ کے سپرسالار کی خدمت میں حاضر ہوا اور بید درخواست کی کہا گر حامد بن زہرہ غرناطہ کی بجائے ہمارے گاؤں کو اپنامر کز بنالیں تو سیرا نوا دا تک تمام پیاڑی قبائل ان کی ہجائے ہمارے گاؤں کو اپنامر کز بنالیں تو سیرا نوا دا تک تمام پیاڑی قبائل ان کی توازیر لبیک کہیں گے۔ جب ہمارا گاؤں رضا کاروں کا مشتقر بن جائے گا تو غرنا طہ کے رائے گی چو کیوں کا عقب زیادہ محفوظ ہوجائے گا۔

حامد بن زہرہ ویسے بھی مجاہدین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گاؤں گاؤں پھرا کرتا تھا۔اس کے لیے سپہسالار کا اشارہ کافی تھا۔ چنانچہ وہ غرناطہ چھوڑ کر گاؤں میں آ گیا۔

گاؤں میں چیاہا شم حامد بن زہرہ کا بہترین معاون ثابت ہوا۔ عاتکہ کے باپ
کی طرح وہ بھی حامد بن زہرہ کو برسوں سے جانتا تھا۔ اس کے بڑے بڑے
بیٹوں نے فوج میں شامل ہونے سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کی ۔غرباط میں قیام
کے دوران میں اس نے خود بھی کئی بارحامد بن زہرہ کی روح پر ورتقریریں سی تھیں۔
اس لیے جب اس نے اپنے بھائی سے بیسنا کہ حامد غرباط چھوڑ کراس کے گاؤں میں

آرہا ہے قواس کی خوش کا کوئی ٹھٹانا نہ تھا۔اس نے اپنے علاقے کے سر کردہ لوگوں کو پیغام بھیجا کہ وہ ندی کے پاراس مر دمجاہد کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوجا کیں۔
پیغام بھیجا کہ وہ ندی کے پاراس مر دمجاہد کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوجا کیں۔
پیم عاتکہ تصور کی نگا ہوں سے وہ روح پرور نظارہ دیکھے رہی تھی جب ہزاروں آدمی ایک والہانہ خوش کے ساتھ حامد بن زہرہ کا استقبال کررہے تھے۔

جھوڑی دیر بعد وہ آئی ماں' چی اور گاؤں کی دوسری عور تیں مکان کی ڈیوڑھی کے قریب مہمان خانے کی حجیت سے حامد کی آمد کا منظر دیکھ ربی تھیں۔ ہاشم نے اس کے گھوڑے کی باگ کی اور لوگوں کا جوم ان کے پیچھے آرہا تھا۔ جلوس کا رخ کھوڑے کی باگ کی گر رکھی تھی اور لوگوں کا جوم ان کے پیچھے آرہا تھا۔ جلوس کا رخ کھڈ کے دوسر نے کنار نے کھر کی طرف کھڈ کے دوسر نے کنار نے کھر کی طرف

پھر وہ ڈیوڑھی کے سامنے رکے' حامد گھوڑے سے اتر کر دائیں طرف ایک چھوٹے سے اتر کر دائیں طرف ایک چھوٹے سے ٹیلے پر چڑ ھااور وہ اس کی روح پرورتقر برین رہی تھی۔
اس کی تقریر میں ایک جادوتھا اور حاضرین میں سے کوئی ایسا شاتھا جس کی آئیھوں میں آنسو نہ تھے۔ اس کے آخری الفاظ آج بھی عا تکہ کے دل پر تقش تھے۔ وہ کہدر ہاتھا:

''میرےعزیزو! قوموں کی زندگی میں ایک وفت ایبا بھی آتا ہے جب کہا جمائی بقا کے تقاضے سے مشمر سریں میں مصری میں مدرجہ میں ان کہ طاح

ہر فر دکو دہمن کے سامنے سیندسپ رہون پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جوانوں کی طرح بوڑھوں' بچوں اور تو راق کو بھی تلوارا ٹھانی پڑتی ہے اور آج الحمراکی دیواروں کے پھر بھی یہ کہدر ہے ہیں کہ ابغرنا طرکی آزادی کے بچھتے ہوئے چراغوں کو دوبارہ روشن کرنے کے لیے سرف قوم کے فرزندوں کا خون ہی کافی نہیں بلکہ قوم کی بیٹیوں کو بھی ایناخون پٹیش کرنا ہوگا''۔

وں ہیں رہ ہرہ ۔ اوروہ اپنے دل میں کہدرہی تھی کاش! میں اپنی قوم کی ایک بیٹی کی حیثیت سے ''ہاں بیٹی! ہم بہت نا زک حالات کا مقابلہ کررہے ہیں اور جھےاس بات کی خوشی ہے کہ میری بیٹی سواری اور تیراندازی سیھے چکی ہے''۔ ''دلیکن ابا جان! میں اس ہے بھی زیادہ سیکھنا جا ہتی ہوں!''

مين ابا جان مين ال سے حاربارہ يصابي ساروں. دونتم كياسيكھنا چاہتى ہو بيٹى؟''

''میں جہاد کاعملی تجر بہ حاصل کرنا جا ہتی ہوں ۔ آپ جھے قلعے میں اپنے پاس کیوں ٹہیں لے چلتے ۔وہاں جھے استاد بھی مل سکتے ہیں'' ۔

''تہہارا قلعہ پیگھر ہے بیٹی!اور خدانخواستہ اگر کوئی براوفت آجائے تو مجھے یقین ہے تم اپنی حفاظت کرسکوگی لیکن انشاء اللہ ایبا وفت نہیں آئے گااور تہہیں سعید سے بہتر استاد کون مل سنتا ہے؟ میں نے رضا کاروں کے ساتھا سے تیراندازی کی مشق کرتے ہوئے دیکھا ہے۔وہ تیج زنی میں بھی کانی مہارت حاصل کر چکا ہے۔وہ

اپنی عمر کے لحاظ ہے دو سال اور فوج میں بھرتی نہیں ہو سَتا اور میں اس ہے کہوں گا کہ جب تک وہ بہاں ہے با قاعدہ تہمہیں وقت دیا کرے عمیر اب فارغ التحصیل ہو چکا ہے۔وہ کل بہاں بہنچ جائے گااور تین تفتے گھر رہے گائم اس ہے بھی بہت سیجھ سیکھ سکتی ہو!''

پھے سیکھ ساتی ہو!'' ''ابا جان!وہ تو مجھے سعید کے ساتھ سواری کرنے سے بھی منع کیا کرتا تھا۔ایک دن میں صحن میں تیراندازی کی مثق کررہی تھی تو اس نے میری کمان تو ڈڈالی تھی''۔ باپ مسکرایا''وہ تھوڑاسا بے وقوف ہے''۔ ''بہت زیادہ بے وقوف ہے ابا جان!وہ امی جان سے کہتا تھا کہ آپ نے عاتکہ

''بہت زیادہ ہےوٹوف ہےابا جان!وہ ای جان سے ہتا تھا کہا کو بگاڑ دیا ہے۔ایک دن اس نے سعید کے منہ پڑھیٹر مار دیا تھا''۔ اس کے باپ نے کہا''سعیداس سے عمر میں چھوٹا ہے لیکن میمکن ٹبیں کہ حامد بن زہرہ کابیٹااس سے تھیٹر کھا کرخاموش رہے''۔

''ابا جان سعیدنے بھی اسے دھکا دے کرندی میں گرادیا تھا''۔

' بیٹی! بیچین کی باتیں ہوں گی ۔اب وہ کافی سمجھدار ہو چکا ہے''۔

' دخہیں اباجان! غرناطہ میں رہ کروہ زیادہ ہے وقوف ہوگیا ہے' کہتا ہے کہ میں بڑاہوکرسیہ سالار بنوں گا''۔

''پیتو کوئی بری بات جبیں''۔

'' لیکن وہ بیجھی تو کہتا تھا کہ جب میں سپہ سالا رہنوں گاتو سعید کو گدھے پر سوار کر کے سارے شہر میں پھراؤں گا''۔

اس کابا پ ہنس پڑا''وہ تھہیں چڑا تا ہو گابٹی''۔

عمارہ نے کہا'' عا تکہ کے لیے تعلیم جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔میراخیال ہے کہا سے حامد کے گھر بھیج دیا گروں؟''

نصیر نے جواب دیا ''اگر وہ تھوڑا بہت وقت نکال سکیں تو بیاس کی خوش قسمتی ہو گالیکن پہال ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ آئییں عام طور پر گھر سے باہر رہنا پڑے گاتا ہم آج ہی ان سے درخواست کروں گا کہ جب آئییں فرصت ملے وہ اس کو بلالیا کریں۔ویسے اس کومیر می سفارش کی ضرورت نہیں۔حامد بن زہرہ اس سے بہت پیارکرتے ہیں''۔

اس کے بعد جب حامد بن زہرہ گاؤں میں ہوتا تھا تو اس کے لیے تھوڑا بہت وفت نکال لیتا تھا اور جب وہ دورے پرروانہ ہوتا تو پڑھنے کے لیے کتابیں دے جاتا ۔ سعید بلا ناغہ اسے تیراندازی اور تیخ زنی سکھایا کرتا تھالیکن ان کی رفافت کا یہ نیا دور بہت مختصر تھا۔ فر ڈنینڈ کی افواج نے شال کے زرخیز علاقے تباہ اور ویران کرنے کے بعد غرنا طہ کے سامنے ڈیرے ڈال دیے تھاس لیے جنوب کے ان قلعون کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی جن کی بدولت پہاڑی علاقوں سے رسد و کمک کے راستے محفوط تھے نصیر کوئی گئی دن گھر آنے کامو قع نہیں ماتا تھا اس لیے اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کواپنے پاس بلالیا تھا۔ یہ قلعہ زیادہ بڑا نہ تھا۔ اس کے اندر سرف پانچے سوسپاہی رہ کے تھے۔ لیکن محل وقوع کے اعتبار سے اس قدر محفوظ تھا کہ حملہ آوروں کو اس کے قریب بیننچنے کے لیے گئی دشوار یوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

قریب بینی کے لیے کی و دواریوں کاسامنا کرنا پڑتا تھا۔

یہ قاحہ ایک باند ٹیلے پرواقع تھا۔ شال کی جانب سے کوئی دوسوگر نیچے ایک نالہ تھا۔ جنوب سے فرناطہ کی طرف جانے والی سڑک کے قلعے کے دروازے سے سو قدم کے فاصلے پر با ئیں طرف مڑتی تھی اور شال مشرقی کو نے سے اس قدر قریب آجاتی تھی کی فصیل کے فرج سے گرنے والے پھر بھی تیروں سے زیادہ خطرناک جاتی تھی کی فصیل کے فرج سے گرنے والے پھر بھی تیروں سے زیادہ خطرناک خابت ہو سکتے تھے۔ پھر ییسڑک بیباڑی کے کنارے بل کھاتی ہوئی نالے کے بل خاب تک جا پہنچی تھی ۔ قلعے سے لے کرنا لے کے بل تک اس کی ڈھلوان اتنی خطرناک تک جا پہنچی تھی کے فریف سامان لے جانے والی بیل گاڑیوں کو سہارا دینے اور خالی واپس آنے والی گاڑیوں کو سہارا دینے اور خالی واپس آنے والی گاڑیوں کو دھیاتے کے لیے چند آدمی ہروقت قلعے اور بل کے قریب موجود در بچتے تھے بل کی حفاظت کے لیے چند آدمی ہروقت قلعے اور بل کے قریب موجود در بچتے تھے بل کی حفاظت کے لیے نالے کے پار بھی سپاہیوں کا ایک دستہ متعین تھا۔

متعین تفا۔ تفلعے کی مغربی سمت بھی کوئی ڈیڑھ میل دورایک گہرا کھداس تفلعے کے لیے خندق کا کام دیتا تھا۔ جنوب کی طرف قلعے کاعقت ان پیاڑیوں کی بدولت محفوظ تھا جہاں جنگجو قبائل کی بستیاں نا قابل تنخیر تفلعوں کا کام دیتی تھیں۔ جن قابل گزرمقامات سے کسی اچا نک صلے کاخطرہ ہوسکتا تھا وہان فوج کی با قاعدہ چوکیاں موجو تھیں۔ قلعے کے جنوب مغربی کونے میں ایک دومنزلہ مکان کا بالائی حصہ اسکے باپ کی

ر ہائش کے لیے مخصوص تھا۔ نیچلے حصے میں دواور افسروں کے بال بیچے رہتے تھے۔ اس کے لیے تلعے کا ماحول اپنے گاؤں کے ماحول ہے مختلف تھا۔ گاؤں میں اسے پچھ مرہ ہے آزا دانہ گھوڑا بھاتے ہوئے جھبک محسوں ہور بی تھی اس لیےوہ صبح کے حصٹ ہے میں سیر کے لیے اکا اکرتی تھی لیکن بیہاںا ہے پوری آزا دی تھی ۔وہ ہر روز کئی کئی کو*س سواری کیا کر*تی تھی اورا سے قرب و جوار کی گھاٹیاں اور يگڈنڈياںا ہے ہاتھ کی کليروں کی طرح يا دہوگئ تھيں۔ تلعے کی طرح باہر کی چو کیوں کے محافظ بھی اسے دور ہے دیکھ کر پہیان لیتے تھے۔ شروع شروع میں جب وہ تلعے ہے با ہرنگلی تھی تو ایک نوکر اس کے ساتھ ہوتا تھا کیکن چند دنوں بعد اسے محافظ کی ضرورت نہ تھی ۔وہ بھا گتے ہوئے گھوڑے سے تیر جلانے کی شق کیا کرتی تھی ۔۔یا ہی اسے دیکھتے اوران کے مرجھانے ہوئے چہروں ہرِتا زگ آ جاتی ۔اپنے سالار کی بیٹی کےعزم اورحو صلے کاان پرا تنا گہرااٹر ہوتا تھا کہ کئی آ دمی اینے بال بچوں کواینے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو گئے تھے کیکن قلعے کے اندر ا تنی گنجائش نہ تھی اس لیے اس کے باپ کو بیشتر درخواستیں ردکریا ہڑیں۔ ا یک افسر کی بیوی نے اس کے لیے دختر غربا طہکا نام پسند کیا تھااور چند دنوں میں ہینام تلعے کے علاوہ آس باس کی چو کیوں اور بستیوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ غروب آفتاب کے قریب وہ بھی اپنے مکان کی حجت پر اور بھی نالے کے بار ا یک ٹیلے ہے جنوب کے نشیب کی طرف دیکھا کرتی تھی جہاں لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز بإغات کا سلسله غرنا طه تک جپلا جا تا تھا۔ بھی بھی وہ جنوب کی سمت گھوڑا دوڑا تے ہوئے اپنے گاؤں میں جانکلی تھی۔ اس کا چچا عام طور پر حامد کے ساتھ دورے پر رہتا تھا۔وہ اپنی چچی ہے ماتی پھر منصورکو دیکھنے کے بہانے اسکے گھر چلی جاتی اور واپسی پر حامد کے کتب خانے سے کوئی کتاباٹھالاتی۔ غرنا طہ کا محاصرہ کرنے کے بعد فرڈینیڈ نے کئی باراس قلعہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اسے کامیا بی نہ ہوئی۔

ایک رات عیسائیوں نے ہری جمیعت کے ساتھ تین اطراف سے جملہ کیااوران کے سواروں کے چند دستے پل کے قریب پہنچ گئے لیکن انہیں بھری نقصان اٹھانے کے بعد بسیا ہونا ہڑا۔

قلعے کے محافظ اس کامیا بی پرخوشیاں منا رہے تھے کہ شرق کی ایک چوکی کے محافظ اس کامیا بی پرخوشیاں منا رہے تھے کہ شرق کی ایک چوکی کے محافظ اس کے خاندہ اٹھا کر ڈشمن کی پیادہ فوج نے نالہ عبور کرلیا اور ایک طویل چکر کاٹے نے بعد اس کے سپاہی قلعے کے قریب آ گئے ۔ انہوں نے کئی بار سیر حیوں اور کمندوں کی مدد سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن تیروں کی بارش میں ان کی چیش نہ گئی ۔ ایک ساعت بعد آس پاس کی بستیوں کے رضا کاروہاں پہنچ گئے اور ڈشمن نے شدید نقصان اٹھانے کے بعد بسپائی اختیار کی مگروا بسی پر نالہ عبور کرتے ہوئے ان کی ایک تہائی فوج ہلاک ہو چکی تھی ۔

ہو ہے ان ن اپیت ہاں ون ہوں ہے ۔ وہ ہیں۔
اس نے پہلی باراس لڑائی میں عملی حصہ لیا تھالیکن طلوع سحر سے قبل اسکے باپ کو بھی بیہ معلی مصہ لیا تھالیکن طلوع سحر سے قبل اسکے باپ کو بھی بیہ معلوم نہ ہوسکا کہ وہ تیرانداز جواس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑ اتھا اور جس کی میان سے نکلنے والے ہر تیر کے بعد نیچے سے ایک چیخ سنائی دیتی تھی اس کی اپنی بڑی تھی ۔

بڑی تھی ۔
وہ مردوں کا لیاس سنے ہوئے تھی اور اس کا چیرہ خود میں چھیا ہوا تھا۔ نصیرا سے

وہ مردوں کالباس پہنے ہوئے تھی اور اس کاچہرہ خود میں چھپا ہوا تھا۔ نصیرا سے شاباش دینے کے اراد ہے سے آگے بروصانو چا نک استے خود سے باہر نکلے ہوئے خوب صورت بالوں کی ایک لٹ دکھائی دی اس کی نگاہیں ان نازک ہاتھوں پر

مرکوزہوکررہ گئیں جو پھولوں سے کھیلنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس کے باپ کی پیشانی پڑھکن آگئی اوراس نے پچھے کیے بغیر منہ پھیرلیا۔

ں ہے۔ بہت ہوتی ہے۔ ہی ہے ہی ہی ہی ہوتی ہے۔ وہ قدرے تذہذ ب کی حالت میں کھڑی رہی پھراس نے قدرے مہمی ہوئی ماز میں کا ''کا احالات اس خفاص گئے۔''

آواز میں کہا'' ابا جان! آپ خفاہو گئے؟'' اس کے بات نے مڑ کراس کی طرف دیکھا ۔اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی

اس کے بات نے مڑ کراس کی طرف دیلھا ۔اس کے ہوہؤں پر ہی ی مسکرا پہلے تھی اور آنکھوں میں آنسو تیرر ہے تھے۔ اس سادی نے آگر مڑے کرکے ''دیار اور حوان انعام کامستحق ہے۔ میں اس

ایک سپاہی نے آگے بڑھ کرکہا" جناب! یہ نوجوان انعام کا مستحق ہے۔ میں اس کے قریب کھڑا تھا اور مجھے یقین ہے کہ رات کے اندھیرے کے باوجوداس کا کوئی تیرخالی ٹیس گیا"۔

سیرحان میں ۔ اس کے باپ نے پیار سے اس کے خود پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا'' بیونو جوان میری بیٹی ہے اورا سے غرنا طہ کی آزادی سے زیا دہ کسی اورا نعام کی خواہش نہیں''۔

\*\*

اوراب ماضی کے یہ لمحات اس کے لیے سر مایۂ حیات بن چکے تھے۔ پھروہ دن بھی آگئے جب غرنا طرکے گردو شمن کا گھیرا تنگ ہوتا جارہا تھا اوروہ اپنے اولوالعزم باپ کے چبر سے پر پر بیٹانی اور تھکا وٹ دیکھا کرتی تھی۔ باپ کے چبر سے پر پر بیٹانی اور تھکا وٹ دیکھا کرتی تھی۔ قلعے کے آس باس دفاعی چوکیوں پر دشمن کے حملے شدت اختیار کرر ہے تھے۔

باہر سے کئی زخمی قلعے کے اندر آچکے تھے اور ان کی جگہ نے محافظ چو کیوں پر بھیج جا چکے تھے۔ اس کے باپ نے سپاہیوں کی کمی پوری کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں سے رضا کار بھرتی کرنے شروع کر دیے تھے اور اس کے ساتھ ہی غرناطہ

علانوں سے رصا ہار ہر وہ سروں سروے ہے اور اس سے مارس رہ سہ سے کمک کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ دو دن بعد وہاں سے بیس بیا دہ سیا ہی اور آٹھ سوار پہنچے گئے۔ان کاسالار عنہ کے

دودن بعدوہاں ہے۔ یں پیارہ سے ہورہ طانور اربی ہے۔ اس کی استہدے نام سے متعارف ہوا تھا۔اس کی آنکھیں بھوری اور ڈاڑھی ک بال سرخ تھے۔

عا تکه کواپنے باپ کی زبانی معلوم ہوا کہوہ مالقہ کی جنگ میں قید ہوا تھا اور نصرانی اسےاشبیایہ لے گئے تھے۔دو ہفتے قبل یہ پانچ اور قیدیوں کے ساتھ فرارہ وکرغر ناطہ بہنچا تھا۔فوج کے متعقر ہے معلوم ہوتا تھا کہوہ ایک ذمین افسر ہے اور اس کے ساتھیوں میں ایک نو جوان بہت اچھاتو پڑگ ہے۔ دو ہفتے بعد عذبہ اپنی مستعدی اورفرض شناس کے باعث اسکے باپ کااعتماد حاصل کر چکاتھااورا ہے پیچاس سیاہیوں کی َمان مل چکی تھی ۔ قلعے کے متعلق مشہورتھا کہ و ہسرف تھم سننا اور تھم دینا جانتا تھااوراس کے چہرے پر بھی مسکرا ہے ٹیمیں آتی ۔ ا یک دن وہ ایک زخمی کی مرجم پئی میںمصروف تھی ۔اجیا نک اے محسوں ہوا کہ کوئی دروازے ہر کھڑا ہے ۔اس نے مڑ کر دیکھاتو عنبہ تھا۔اہے متوجہ یا کروہ منہ پھیر کرا یک طرف ہٹ گیا۔ ا یک دن وہ گھوڑ ہے برسوارہوکر قلعے ہے باہرنکلی اورمشرق کی طرف نکل گئی ۔ تلعے ہے تین میل دورا یک تنگ گھائی کےمور پر اسے عنبہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار دکھائی دیا ۔اُس نے اسے راستہ دینے کے لیے اپنا گھوڑ اا کیک طرف ہٹالیالیکن عنبہ نے اُس کے قریب پہنچے کرا جا تک گھوڑ ہے کی بگٹھینچ لی ۔اس کی طرف ایک نظر د یکھااور پھر آنکھیں جھکا تے ہوئے کہا<sup>د د</sup>معاف تیجیے! آپ کو تنہااس علاقے میں تہیں آنا جا ہیں۔کل ہی ہمیں بیہاں کی چوکی ہے جھوڑی دور ڈٹمن کی نقل وحرکت کی اطلاع ملی تھی۔عام حالات بھی اگر تلعے کے محافظ کی صاحب زادی باہر نکلے تو اسکی حفاظت کاتسلی بخش انتظام ہونا جا ہیے ۔آپ اسے گستاخی نہ بھیے ۔آپ کوخطرے ہے آگاہ کرنامیر افرض ہے ۔جنوب کی سڑک نسبتا محفوظ ہے کیکن اس طرف لے جاتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی محافظ ضرور ہونا چاہیے''۔ اس نے جواب دیا'' آپ میری فکر نہ کریں'میرایاوہ دورجانے کاارادہ 'ہیں تھا اور جومشورہ آپ جھے دے رہے ہیںاں پر آپ کوخود بھی عمل کرنا چاہیے''۔

- «دمین آیکامطلب بین سمجھا"۔ ''میرا مطلب ہے فوج کے ایک عہد بدار کو بھی اپنی حفاظت کا خیال رکھنا عتنبہ نے کہا'' آپ مجھے بھی غافل نہیں پائیں گی ۔اس وفت بھی جار آ دمی میرے ساتھ ہیں ۔ دو تیرانداز نیچے کھٹر میں موجود ہیں اور دواوپر ٹیلے پر سے اسراستے کی حفاظت کررہے ہیں۔باقی آس پاس کے علاقے میں دھمن کو تلاش کر رہے ہیں کیکن اگر میں بکڑا جاؤں تو بھی نصرانیوں کی قیدمیرے لیے کوئی نگ بات تہیں ہوگی مگرآپ کوشا پرمعلوم ہیں وہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔آپ ا یک بہادر باپ کی بیٹی ہیںاور میں آپ کے متعلق بہت پچھن چکاہوں کیکن آپ ہرا نه ما نیس تو میں آپ کومشورہ دوں گا کہموجودہ حالات میں آپ کو <u>قلعے میں بھی نہی</u>ں رہنا چاہیے۔آپ کا گاؤں زیا دہ محفوظ ہے ۔اگر اجازت دین تو میں آپ کے والد ے التجا کروں که آپ کو فی الفوروما*ں بھیج* ویںج" <sup>و دخ</sup>ہیں اِنہیں! آئیں پر بیثان کرنے کی ضرورت نہیں ۔ میں مقاطر ہنے کا وعدہ '' مجھےاں بات کی اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں'' عتبہ بوری ڈھٹائی کے ساتھاں کی طرف دیکھ رہا تھالیکن اس کا چہرہ غصے ہے متمتمااظمااورائے گھوڑے کی باگ موڑتے ہوئے کہانھا<sup>د دنہیں</sup>! آپاینا کام کریں ''۔اور پھرآن کی آن میںاس کا گھوڑا ہوا ہے۔با تیں کررہا تھا۔ اس کے بعداس نے اسے دوبارہ ہمکلام ہونے کاموقع نہ دیا۔وہ سواری کے لیے کہیں دورجانے کے بجائے تفلع کے آس باس گھوم گھا م کرواپس آ جاتی ۔ تا ہم جب بھی وہ اپنی قیام گاہ ہے باہر<sup>ا</sup>کلتی اسے محسو*ں ہوتا کہسرخ* بالوں اور بھوری آتکھوں والا بیآ دمی قلعے کے کسی نہ کسی گوٹے سےا سے گھور رہا ہے۔

## حملهاورغداري

اور پھر وہ ان لمحات کا تصور کر رہی تھی جب قلعے کے اندراس کی امیدوں اور سپنوں کی دنیا بکا کیے بھیا تک تاریکیوں میں گم ہوکررہ گئی تھی۔ایک رات وہ گہری منیند سور بی تھی کہایک خوفناک دھا کے سے مکان کی دیواریں لرزاشمیں۔ کمرے میں تاریکی تھی۔وہ کچھ دیرخوف اور اضطراب کی حالت میں بستر پر پڑی رہی۔پھراسے تاریکی تھی ۔وہ پچھ دیرخوف اور اضطراب کی حالت میں بستر پر پڑی رہی۔پھراسے آدمیوں کی چیخ و پکارسنائی دینے گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی اوراپی ماں کو آوازیں دینے گئی۔ برابر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور عمارہ نے سپمی ہوئی آواز میں کہا ''میں سپیں ہوں''۔

''ا می جان کیا ہوا ابا جان کہاں ہیں؟'' ·

مجھے معلوم نہیں۔وہ ابھی نیچے گئے ہیں۔ شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہے ۔ کیکن میں نے ایک خوفنا ک دھما کا سنا تھا۔میر اخیال تھا کہ ثنا بد زلزلہ آگیا ہے''۔

و ہستر ہے کو دکر ساتھ والی دیوار کی گھونٹیوں ہے اپنی وردی اوراسلجہ تلاش کرنے لگی۔

عمارہ تاریکی میں ہاتھ پھیلائے آگے بڑھی اوراس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا: ''دبیٹی! تم کیا کررہی ہوتہ ہارے اباجان کا تکم ہے تہہیں مکان سے باہر مہیں نگلنا چا ہیں۔ کہتے تھے میں ابھی واپس آتا ہوں''۔ وہ زینے کا دروازہ باہر سے بندکر گئے ہیں۔ کہتے تھے میں ابھی واپس آتا ہوں''۔

''امی جان میں ابا جان کی تکم عدولی ٹبیس کروں گی لیکن ان کے واپس آنے سے پہلے ہمیں لباس تبدیل کرلینا چاہیے''۔

عمارہ نے کوئی جواب نہ دیا اس کا دل بےطرح دھڑ ک رہا تھا تھوڑی دیر بعدوہ اپنالباس تبدیل کرنے کے بعد ہتھیا راگار ہی تھی کہا یک عمر رسیدہ نوکر ہاتھ میں مشعل اٹھائے جارعورتوں اور سات بچوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔

''ابا جان کہاں ہیں؟''اس نےسوال کیا۔ ''وہ نیچے ہیں اوران کا حکم ہے آپ دروازہ بندر کھیں''۔ وہ مَان اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی کیکن بوڑ ھے۔یا ہی نے اس کابا زو پکڑلیا ' دبیٹی! تم باہر نہیں جاسکتیں ۔ دشمن مغربی دیوار سے شگاف <u>سے قلعے ک</u>ے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ہم نے اسے پیچھے ہٹا دیا ہے کیکن حالات بہت ہی تشويشناك ہيں''۔ ' 'دشمن کانو پخانه یهاں کیسے بیجے گیا''۔ ' دبیٹی! دیوار بارود ہےاڑا دی گئی ہےاورفصیل کے پنچےوہ سرنگ جس کے اندر بارو دکھر گیا نفا' باہر سے نہیں بلکہ کسی غدار نے اندر سے کھو دی ہے'۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ یہ کیسے مکن ہے کہتمام پیرے دارسو گئے ہوں۔ ' <sup>د</sup>بیٹی!فصیل کاشگاف زیا دہ بڑائبیں لیکن اس کے ساتھ کئی کمرے پیوند زمین ہو گئے ہیں''۔ '' 'میں شیجے'ہیں جاوک گی کئین میں فصیل ہے تیر چلا سکتی ہوں'<sub>]</sub>۔اس نے اپنا بازوحپیڑانے کی کوشش کی لیکن عمارہ اس سے لیٹ گئی'' بیٹی خدا کے لیے ان کا سا ہی نے کہا<sup>ن و</sup>جب قصیل کا شگاف بند ہو جائے گاتو میں تنہیں نہیں روکوں گا۔ کیکن موجودہ حالات میں تمہیں اپنے باپ کی حکم عدو کی بیں کرنی جا ہے''۔ اس نے بدول ہو کر کہا ''بہت اچھا میں فصیل برنہیں جاؤں گی کیکن م کان کی حبجت تؤم حفوظ ہے کم از کم مجھے وہاں تو جانے دو''۔ '' بیٹی ! رشمن اس طرف ہے نہیں دوسری طرف ہے اور دیکھوتم مجھے جہاد میں حصہ لینے سے روک رہی ہو''۔ سیابی نے بیہ کہ کم مشعل دیوار کے ساتھ لگا دی اور

باہر نکل کر دروا زے کو کنڈی لگادی۔

تھوڑی در بعد تلعے کی مغربی جانب آ دمیوں کاشور کم ہونے لگا 'تو وہ اپنے دل کو یہ تسلی دے رہی تھی کہ شاید دشمن بسیا ہورہا ہے ۔لیکن پھر پکا یک قلعہ ٹیمشر قی جانب ہے شورا نٹھا اوراس کا دل بیٹھنے لگا۔اب اسے لڑنے والوں کی چیخ و پکار کے ساتھ تلواروں کی جھنکاربھی سنائی وے رہی تھی۔ کمرے میںعورتیں اور بیجے مہمی ہوئی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھر ہے تھے۔ اس کے دل میں احیا نک خیال آیا اوروہ بھا گتی ہوئی عقب کے کمرے میں چلی گئی ۔کمرے کے اندرگھر کا فالتو ساز وسامان اورلکڑی کے دوصندوق پڑے ہوئے تتھے۔اس نے صندوق پر کھڑی ہو کی پچھپلی دیوار کا در پیچہ کھولا اور باہر جھا تکنے گلی کیکن ینچے اُسے دشمن کے آٹا رنظر شدآئے۔ '' بیٹی!تم کیا کررہی ہو؟''عمارہ نے اس کے قریب آ کرکھا۔ ' ''تیجھٹیمیں امی جان میں باہر دیکھر ہی تھی ا**ں** طرف کوئی نہیں''۔ اس نے جلدی ہے در پیچہ بند کر دیا اور اپنی ماں کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی ۔ پھرسٹرھی کی طرف آؤ کی آوازوں کے ساتھ جھوڑی دہر کے بعد قدموں کی آ ہے سنائی دینے لگی اوروہ دم بخو دہوکر برابر کے کمرے کی طرف دیکھنے لگی ۔زینے اورملاقات کے کمرے کے دروازے کھلےاوراس کے باپ کی آواز سائی دی: ''خداکے لیےوفت ضائع نہ کرو ۔اب مثمن کواس مکان تک پھنچنے میں زیا وہ دہرِ تہیں کرے گی تم میں ہے دوآ دمی زینے کی حفاظت کریں اور باقی حجت پر پہنچ کر جنو لی قصیل کے محافظوں کو آوازیں دیتے رہیں اگر انہوں نے ہمت سے کام لیا ہوتا تو ہوسکتا ہے کہ دشمن رات کے وفت مزید نقصانا تکاخطر ہمول لینے کی بجائے مجے کا انتظار کرے ہے انہیں باہر نکال کرتمام درواز ہے بند کر دو!" وہ مشعل اٹھا کر ہراہر کے کمرے کی طرف ویکھنے گئی۔ چند ثانیے کے بعد ملاقات کے کمرے سے نمودارہوا۔ا سے دیکھتے ہی عمارہ جس

نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کاباز وتھام رکھاتھا' چیخ مارکر فرش ہرگر برٹری ۔

عا تکھ سکتے کے عالم میں اپنے باپ کالہواہان چہرہ دیکھ رہی تھی .....نصیر نے آگے بڑھ کرعمارہ کواپنے بازوؤں میں اٹھالیااورا سے بستر پرلٹانے کے بعد نڈھال ساہوکرایک کری پر گر بڑا۔ اس کی نگا ہیں عمارہ کے چہرے پرمرکوز تھیں وہ کہدرہا تھا دعمارہ! عمارہ! میں زندہ ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں '۔ ایک عورت جلائی ''تم کیا دکھ رہی ہو۔ ان کاخون بہدرہا ہے''۔اور پھروہ آگے بڑھ کراپنی چا در سے اُس کا خون پو بھے گی۔

خون اپو نجھنے گئی۔

عا تکہا ہے خواس پر قابو پاتے ہی بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور مرہم پئی

عا تکہا ہے خواس پر قابو پاتے ہی بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور مرہم پئی

کے سامان کا تھیا! اٹھالائی ۔وہ ایک عورت کے ہاتھ میں مشعل دے کر تھیا! کھول رہی

تھی کہاس کا عمر رسیدہ نوکر عبداللہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے درو ازہ بند کرتے

ہوئے کہا '' آپ بچوں کو پچھلے کمرے میں لیجا کیں او رئیس خاموش رکھیں!''

ایک عورت نے کہا'' خدا کے لیے طبیب کوجلد بلاوان کا زخم بہت گہراہے''۔

ایک عورت نے کہا'' خدا کے لیے طبیب کوجلد بلاوان کا زخم بہت گہراہے''۔

اس وقت طبیب کو تلاش کرنا ممکن نہیں ۔ عا تکہ بیٹی اب بیکا م تمہیں کرنا پڑے

اس وقت طبیب کو تلاش کرنا ممکن نہیں ۔ عا تکہ بیٹی اب بیکا م تمہیں کرنا پڑے

اس وقت طبیب کو تلاش کرنا ممکن نہیں ۔ عا تکہ بیٹی اب بیکا م تمہیں کرنا پڑے

اس نے کا نیبتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے باپ کے سرکی مرہم پٹی کی ۔ پھراس ے باپ نے اپنی قمیص بھاڑ کر پہلی میں ایک اور زخم دکھاتے ہوئے کہا'' بیٹی جلدی کرومیر سے ساتھی میراا نظارکرر ہے ہیں۔''

تھوڑی دیر بعدوہ دوسر ہے زخم کی مرہم پٹی سے فارغ ہو چکی تھی اوراس کا باپ دوبارہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا''عمارہ!'' سے

، ہوں ۔ اس کے ہونٹ تو ہل رہے تھے لیکن حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی ۔ نصیر نے رہی ۔اس کے ہونٹ تو ہل رہے تھے لیکن حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی ۔نصیر نے ا پناہاتھاں کے سریر رکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آئکھیں آنسوؤں ہے نمناک ہو گئیں۔عمارہ نے اس کاہاتھ پکڑ کراپنے ہونئوں ہے لگایااور سکیاں لیتے ہوئے کہا'''آپ کے زخم؟'' اس نے جواب دیا 'میرے زخم بہت معمولی ہیں تم یونہی ڈرگئی تھیں''۔عمارہ اٹھ كربييرگئ-'' ابا جان اب کیا ہوگا؟''عا تکہ نے بڑی مشکل ہے کہا۔ تصیر نے مڑ کراس کی طرف دیکھا اورا پنے ہاتھ پھیلا دیے۔اس نے فرش پر تحقیے ٹیک کر اپناسر باپ کی گود میں رکھ دیا۔وہ بڑی مشکل ہے اپنی سسکیاں ضبط کر ر بی تھی ۔اوراس کابا ہے جیسےا ہے آپ سے کہدر ہاتھا۔' ممیری عا تکہ!میری بہادر بٹی!اب منہیں زیادہ ہمت ہے کام لیٹا پڑے گا۔ہم باہر دہمن کے دانت تو کھئے کر سکتے ہیں کیکن اپنے گھروں میں جھیے ہوئے غداروں کا مقابلہ ٹہیں کر سکتے ۔ہم نے أنبيس بھادیا تھا۔میریه ساتھیوں نے فصیل کا شگاف اپنی لاشوں ہے بھر دیا تھا۔ کیکن غداروں کو دروازہ کھو لنے کا موقع مل گیا۔ میں ہمیشہ اس کے متعلق اپنے دل میں خلص محسوں کیا کرتا تھا''۔ '''ابا جان آپ کواس سرخ بالوں والے آ دمی برنو شک نہیں؟'' '' مجھے شک نہیں یفین ہے کہوہ وشمن کا جاسو*ں ہے ۔جس جگہ سے فصیل کو* اڑایا گیا ہے وہاں اس کے ساتھیوں کی کوٹھریاں ہیں۔ دھماکے سے پچھے دہر قبل پہر بداروں نے دوآ دمیوں کوکوٹٹری ہے نکل کر دروازے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ہے ہماری بدشمتی تھی کہ آج عتبہ دروازے کی حفاظت پرمتعین تھا ۔وہان چندو فا دار سیا بی بھی موجود تھےاوران کی موجود گی میں درواز ہ کھولناممکن نہ تھالیکن جب فصیل میں شگاف ہڑ گیاتو ان میں ہے اکثر زشمن کی بلغاررو کئے کے لیے جا چکے تھے''۔ وہ پہلی بارمحسو*ں کر ر*ہی تھی کہاس کی حیثیت ایک ہے بس لڑکی ہے زیا دہ تہیں۔

اس نے سراٹھا کراپنے باپ کی طرف دیکھااور کہا''اب کیا ہوگا اباجان؟''
دبیٹی!اب میں پہھڑییں کہہ ستا ۔۔۔۔۔ہوستا ہے دشمن ہماری دوکو بہنے جائیں کہانے کے لیے سبح کی روشنی کا انتظار کرے اور باہر سے لوگ ہماری دوکو بہنے جائیں لیکن اگر انہوں نے لڑائی جاری رکھی تو آئیس یہاں پہنچنے میں زیادہ دیر ٹیس لگے گ۔ میرا اپنے ساتھوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے لیکن باہر نکلنے سے پہلے میں تم سے میرا اپنے ساتھوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے لیکن باہر نکلنے سے پہلے میں تم سے ایک وعدہ لیما چاہتا ہوں ۔ کیا میں امید کرسکتا ہوں کہم ایک سعادت مند بیٹی ہونے کا ثبوت دوگی؟''
کا ثبوت دوگی؟''

باہر نہیں جاسکتے"۔ ''میں چھت پر جا کر باہر کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر خدانخواستہ وشمن نے مکان پر حملہ کر دیا تو میں فوراً واپس آجاؤں گا۔لیکن تمھا را اپنی مال کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اور تہمارے لیے عقت کا کمرہ زیادہ محفوظ رہے گا۔عبداللہ تمہمارے ساتھ رہے گا۔ بیجے ناریکی میں خوف محسوں کریں گے اس لیے دومری مشعل جلاکر

و ہاں لے جاؤلیکن در پیچہ بندر کھوتا کہ ہاہر روشنی شہجا سکے'۔ وہ پچھے کہنا چاہتی تھی لیکن اس کے باپ نے جلدی سے ٹوک دیا'' بیٹی! اب ہاتوں کا وفت نہیں عبداللہ تم کیا دیکھ رہے ہو۔جلدی کرو! بچوں کے لیے پانی اور کھانے کا سامان بھی اندرر کھ دو۔ عمارہ کوآرام کی ضرورت ہے اس لیے ان کابستر اٹھا کروہاں بچھا دو!''

' دنہیں مجھے بستر کی ضرورت نہیں''۔ عمارہ نے ڈوبتی آواز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد بچے اور عور تیں عقب کے کمرے میں جا چکی تھیں لیکن عمارہ اور وہ ابھی تک تذیذ ب کے عالم میں نصیر کے سامنے کھڑی تھیں نصیر نے پانی ما ڈگا اور چند گھونٹ پینے کیږعد اچا تک کھڑا ہوگیا''اہتم وفتٹ ضائع نہ کرو! وفا شعار بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ڈیگھاتی ہوئی دوسرے مرے میں چلی گئی۔ اس کا باپ اپنے وفا دار ساتھی عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا ''بتم بھی جاؤ اور

دروازہ بندگرلو!"نوکرنے اندر جاکر دروازے کی کنڈی چڑھائی تو نصیرنے آگے بڑھ کر باہر کی کنڈی لگادی ہے۔ وہ دہشت زدہ ہوکر چلائی" ابا جان آپ نے وعدہ کیا تھا چھت سے ہوکروا پس آ

وہ دہشت زدہ ہو کر چلائی'' ابا جان آپ نے وعدہ کیا تھا حیت ہے ہو کروا پس آ جا کیں گے''۔ ''بیٹی !' اس نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا ''میں اپنا وعدہ پورا کرنے کی

کوشش کروں گا۔اب میری بات غور سے سنو! عبداللہ تمہیں بنا دے گا کہ میں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے اور میں یہ چا ہتا ہوں کہ اگر مجھے دریہ ہو جائے تو تم اس کی ہدایات پر عمل کرنا یعبداللہ!وہ سامان صندوق کے پیچھے پر تو ہوا ہے"۔

''ابا جان! ابا جان! ''اس نے آوازیں دیں لیکن اس کے باپ نے کوئی جواب نہ دیا اور پھر چند ٹا ہے بعدوہ اس کے قدموں کی چا ہے سن تہی تھی۔

\*

عبداللہ نے کہا''زور ہے آواز نہ دو''۔ اس نے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو کر کہا''امی جان مجھے معلوم ہے اس صندوق کے پیچھے کیا ہے۔ابا جان ہمیں اس قلعے ہے باہر نکا لنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔انہیں یقین تھا کہ ہم مرتے دم تک ان کا ساتھ ٹیمیں چھوڑیں گے

۔اس کیے افعوں نے دروازہ بندگر دیا ہے'۔ عبداللہ نے صندوق کے پیچھے ری کی سیڑھی نکالتے ہوئے کہا'' بیٹی! جب ہم یہاں آئے تھے تو یہ سیڑھی اس کمرے میں موجود نہھی ۔ شاید!اس قلعہ کے سابق محافظ کو یہ خیال آیا ہو کہاس کے بال بچوں کوئسی دن اس کی ضرورت پیش آسکتی ہے

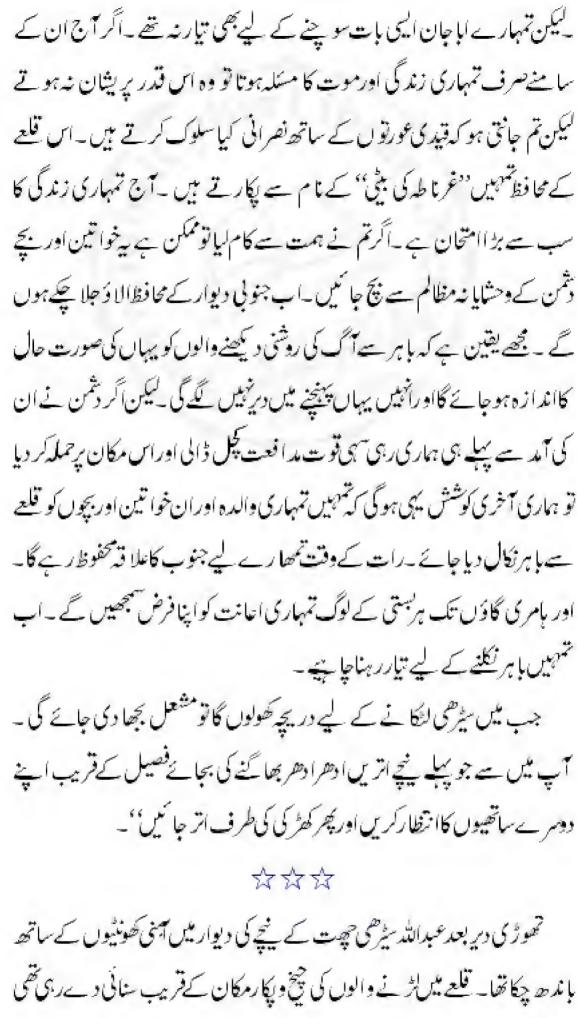

بڑ اصندوق دھکیل کر دروازے کے ساتھ لگا دیا اورا یک جھوٹا صندوق اٹھا کرا*س کے* او ہر رکھنے کی کوشش کی کیکن صندوق بھاری تھا۔اے کامیابی نہ ہوئی' عبداللہ نے کہا ''بیٹی تم کیا کررہی ہو؟'' د. هیچهایس تم میری مد دکرو! می*ن محر*اب کی جالی ہے ساتھ والا کمر ہ دیکھنا چاہتی ہوں ۔جلدی کرومکان پرحملہ ہو چکا ہے۔ شایدوہ نیچے کے دروازے کوتو ژرہے ہیں عبداللہ ابھی تذیذ ہے عالم میں کھڑا تھا کہ دوعورتوں نے اس کی مد د کی اور ا یک جھوٹا صندوق اٹھا کربڑ ہےصندوق پر رکھ دیا۔ عا تکہ جلدی ہے اوپر کے صندوق پر کھڑی ہو کرلکڑی کی جالی ہے جھا تکنے آئی ۔ جالی کے سوراخ اتنے تنگ تھے کہ وہ صرف دوسر ہے کمرے کا نصف حصہ دیکھ کی کئی تھی ۔اس نے اپنا چنجر نکا لااور ہے در یہضر بوں سے بوسیدہ لکڑی کا بچھ حصائو رُڈ الا۔ عبدالله بدستورچلار مانھا''مم کیا کررہی ہو؟ ہوش ہے کام لو''۔اوراباس کی ماں اور دوسری عورتیں بھی بوڑھے نوکر کے احتجاج میں شریک ہو چکی تھیں۔اس نے

عبداللہ بر ستور جلار ہاتھا'' تم کیا کر رہی ہو؟ ہوش سے کام کو''۔اوراب اس کی ماں اور دوسر ی عور تیں بھی ہوڑھے نوکر کے احتجاج میں شریک ہو چکی تھیں۔اس نے کوئی آ دھ بالشت چوڑا سوراخ کرنے کے بعد اپنا تی تی میں ڈالنے ہوئے مز کر و یکھا اور کہا:''آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہا گر میں ساری جالی تو ڈ ڈالوں تو بھی پر محراب اتن تنگ ہے کہ بیباں سے ایک تین سالہ بچ بھی باہر خہیں نکل سمتا۔ میں صرف یہ جا ہتی ہوں کہ جب ابا جان آ کیں تو انہیں اچھی طرح د کھے سکوں''۔
د کھے سکوں''۔
د کھے سکوں''۔
عمارہ نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا''وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے انہیں بہت دیر

''۔ ہوگئ ہے''۔ کمرے میں تھوڑی دہر کے لیے خاموثی طاری ہوگئ ۔ پھر زینے کی طرف بھاگتے ہوئے انسانوں کا شور سنائی دینے لگے اور عبداللہ چلایا ''وہ زینے کا شجایا

درواز ہاتو ڈرہے ہیںا ہے تیار ہوجاؤ۔عا تکہ!سب سے پہلے تمہاری ہاری''۔ اس نے جلدی سے بیچے اتر کراپنی کمان اٹھاتے ہوئے کہا'''فہیں سب سے پہلے ان کم سن بچوں کی ما<sup>ئ</sup>یں جا<sup>ئ</sup>یں گی ۔اس کے بعد ہم بچوں کواتا ریں گے ۔ پھر امی جان اوران کے بعدمیری باری آئے گ<sup>وء</sup> ساتھ والے کمرے میں بھاگتے ہوئے قدموں اورائے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے تین دروا زوں کے کھلنے اور بندہو نے کاشور سنائی دیا۔وہ جلدی ہے صندوق پر کھڑی ہوکرسوراخ سے جھا تکنے لگی ۔ اس کابا پ چھسات آ دمیوں کے ساتھ ہر ابر کے کمرے میں داخل ہوا اوراس نے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی کھولتے ہوئے کہا عبداللہ جلدی کرو' اب تہمارے باس زیادہ وفت نہیں ہے ۔وہ نیچے کودیڑی اور عبداللہ نے صندوق ذرا پیچیے دھکیل دیا اور دروازہ کھول دیا نصیر کے ساتھ تین اور آ دمی اپنی بیویوں اور بچوں کوالوداع کہنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے اوراس نے ایک عورت کی طرف متوجہ ہوکر کہا بہن ہم آپ کے شو ہر کو تلاش نہیں کر سکے۔اب آپ جلدی کریں۔ وَشَمَن کو بہاں چینچنے مین در نہیں گگے گ<sup>ی''</sup>۔عبداللہ نے مشعل ساتھ والے کمرے میں ا یک آ دمی کے سپر دکی پھر دروازہ بندکر نے کے بعد بھاگ کر دروازہ کھولا اور سٹرھی ينجيه رجينك دى \_ اس کے باپ نے کہا''عبداللہ! ایک بچہاٹھا کرنیچے اتر جاؤ عبداللہ نے ایک ثانیہ کے لیے ڈبڈبائی ہوئی آتھوں ہے اُس کی طرف دیکھا اور بیچے کو اٹھاتے ہوئے کہا'''آپ نیا تکہ ہے کہیں کہوہ نیچے اتر نے میں دہرینہ کرے۔'' اس نے اپنے باپ کے کاند ھے پرسر رکھ دیا اورسر ایا انتجابن کر کہا'' ابا جان! میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی۔ میں تو صرف اتنا جا ہتی ہوں کہمیری باری سب ہے آخر میں آئے۔آپ کی بٹی کوجان بیجائے میں پہل ٹبیں کرنی جائے"۔

'' بیٹی شہبیں پیخیال کیسے آیا کہ میں تمہاری زندگی کودوسروں کی زندگی ہرتر جیجے دوں گا۔ مجھے یفتین ہے کہ ہم کا فی دہریک دشمن کوروک سکیں گے اورتم سب کواظمینان ہے نیچے اتر نے کا موقع مل جائے گا۔اگر ہمیں باہر ہے کوئی مدونہ ملی تو بھی ڈھمن حمهیں تلاش کرنے کے بجائے صبح تک قلعہ کے اندر مار وصارٌ میں مصروف رہے گا۔ تا ہم تمہیں سڑک سے کافی دور رہنا جائے۔انعورتوں اور بچوں کوائے گھرلے جاؤ۔وہاں تہہارے چچا ان کے لیے مناسب انتظام کردیں گے۔اگرتم اپنے گاؤں کے لیے کوئی خطر ہ محسوں کروتو اپنی امی کے ساتھ ماموں کے گھر پہنچ جاؤ''۔اس نے بردی مشکل ہے اپنی سسکیاں صبط کرتے ہوئے کہا'' اہا جان! ہم آخری دم تک آپ کا نظارکریں گے''۔ تھوڑی دہرِ بعد جب عمارہ دو کم سناٹڑکوں اوران کی ماں کےسوایا تی عورتیس اور <u>بجے نیچے جا چکے تھاق</u> حملہ آورزینے کا دوسرا دروازہ تو ڈرے تھے۔ ایک نوجوان نے مشعل اٹھا کرساتھ والے کمرے میں پھینک دی اورنصیر کاباز و کیٹر کر چلا یا ''وشمن ہمیں کسی کمک کا انتظار کرنے کاموقع نہیں دے گا۔خدا کے لیے آپ بھی ان کے ساتھ نکل جا کیں غربا طاکوآ پ کی بہت ضرورت ہے۔''

پر تر برایا و جائی جائیں فرنا طرکواآپ کی بہت ضرورت ہے۔'' آپ بھی ان کے ساتھ نگل جائیں فرنا طرکواآپ کی بہت ضرورت ہے۔'' اسکے باپ نے کوٹٹری سے نگلتے ہوئے کہا ''فرنا طرشہیدوں کے خون کی ضرورت ہے اور میری رگوں میں ابھی تک خون کے چند قطرے باتی ہیں''۔ بھراس نے جلدی ہے کوٹٹری کے کواڑ بند کرتے ہوئے اس کو آواز دی''عا تکہ!

اندر سے کنڈی لگالواور جلدی سے باہر نگلنے کی کوشش کرو''۔ وہ اپنے باپ کے آخری تکم کی تغییل کررہی تھی کہ زینے کی طرف سے دروازہ ٹوٹے نے سے ایک دھا کاہوااوراس کے ساتھ ہی اسے نصیر کی آواز سنائی دی''ہم آئیس انگے کمرے میں روکنے کی کوشش کریں گے''۔ وہ چند ثانیے بے مس وحرکت کھڑی رہی پھراس نے کنڈی لگائی اور صندوق د کلیل کر دروازے کے ساتھ لگا دیے اور ان پر چڑھ کر برابروالے کمرے کی طرف د کیھنے لگی۔جواب خالی ہو چکا تھا۔اتن دیر میں حملہ آ وردوسرا دروازہ تو ڈنے کی کوشش کررہے تھے۔ایک عورت در سیجے کے قریب کھڑی دہائی دے رہی تھی:

''عمارہ! نیا تکہ ٔجلدی آ وَو ہ سباتر گئے ہیں''۔ اس نے کہا''امی جان ! آب جا کس ۔ آئییں درواز بے نو ژ نے ہیں زیادہ دہر

اس نے کہا''امی جان! آپ جا کیں ۔آٹییں درواز سے نو ژنے میں زیادہ دہر 'ٹہیں گھگ''۔ ''۔

''اورتم؟'' ''میں بھی آربی ہوں امی جان خدا کے لیے آپ جلدی کریں''۔ ''سند کے بعد میں سنا۔ سے ذ

دروازے پرکلہاڑیوں کی ضربیں اور حملہ آوروں کے نعر سے سنائی دے رہے تھے۔ عمارہ با دل نخواستہ در سیچے کی طرف بڑھی لیکن ایک اور دھماکے نے اسکے پاؤں روک لیے۔اس کے ساتھ بی اسے لڑنے والوں کی چیخ و پکار اور تلواروں کی جھنکار سنائی دینے گئی۔

عمارہ چند ٹامیے سکتے کے عالم میں کھڑی رہی ارپھرا چا نک اپنے ڈو ہے ول پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی ۔ ''امی جان!''اس نے آواز دی مگر اسے کوئی جواب نہ ملاتو وہ اطمینان محسوں '' میں جات!''اس ہے آواز دی مگر اسے کوئی جواب نہ ملاتو وہ اطمینان محسوں

کرنے لگی کہاس کی ماں جا چگی ہے۔ اس کے دل کی پچاراب پیھی کہ جھے پہاں سے نکلنے میں تاخیر نہیں کرنی جا ہے۔ ۔اب میں ان کی کوئی مد ڈبیس کرسکتی لیکن باپ کی محبت نے عقل کے تمام فیصلے روکر دیے۔اسے اب بھی کوئی امید سمھی کہ قدرت کا کوئی مجز ہ اس کے باپ کی جان بچا لےگا۔ باہر سے ان کے مد دگاراچا تک آئی پنجیس گے اور پھر شاید بھا گئے کی ضرورت

ہی پیش ندائے''۔ اتنے میں چارا وی کیے بعد دیگرے دشمن کے واررو کتے ہوئے الٹے پاؤں ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئے۔آخری آ دمی اسکابا پتھا۔اس نے دہلیز کے قریب پہنچ کر جوابی حملہ کیا۔ حملہ آور دولاشیں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔اورا یک نوجوا ن نے جلدی سے درواز ہ بندگر کے کنڈی لگادی۔

## 상상상

حملہ آوراب بھی دروازہ تو ڈر ہے تھے اس کاباپ دیوار سے پیٹے لگائے کھڑا تھا ۔ اس کالباس خون میں تر بتر تھا اور آئٹھیں نقامت سے بند ہوتی جار بی تھیں۔ باتی تین آ دمی بھی زخموں سے چور دکھائی دے رہے تھے۔ ایک نوجوان جس کی گردن سے خون بہدرہا تھا اچان فرش پر گر پڑا۔

وہ اپنے باپ کو آواز دینا چاہتی تھی کیکن اسے زبان کھولنے کی جرات نہ ہوئی۔
اس نے کمان میں تیر چڑھالیا اور ٹوشتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے گئی۔ کسی نے کھان میں تیر چڑھالیا اور ٹوشتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے گئی۔ کسی نے پچھلے کمرے سے عربی زبان میں کہا 'دنصیر! خود کشی نہ کروتم بازی ہار چکے ہو۔ اب تہارا کوئی مد دگار یہاں نہیں آئے گا اگر ہتھیا رڈال دوتو میں اب بھی تہاری جان بیانے کی ذمہ داری لیتا ہوں'۔

نصیر چلایا ''عتبہتم غدار ہو'تم نے قوم کی آزادی کاسودا کیا ہے لیکن میری تلوار صرف موت ہی چینن میں عدار ہو'تم سرف میری لاش کی قیم وصول کرسکو گے۔ مجھے عبدائیوں کاغلام بنانے کامعاوضہ حاصل نہیں کرسکو گے۔'۔ ایک دیوقامت نصرانی کلہاڑی اٹھائے آگے اور پھر یہ دروازہ بھی ٹوٹ گیا۔ایک دیوقامت نصرانی کلہاڑی اٹھائے آگے

اور پر سے بھا انگا ہوا کمرییں داخل ہوگیا اس کے ایک دروازے کے ساتھ پیٹے اور اس کے اسے اس کے ساتھ پیٹے لگا دی۔ اس کا ایک اس کے ساتھ پیٹے لگا دی۔ اس کا ایک اس کے ساتھ پیٹے لگا دی۔ اس کا ایک اس کے ساتھ پیٹے لگا دی۔ اس کا ایک اس کے ساتھ پیٹے لگا دی۔ اس کا ایک اس کے ساتھ پیٹے لگا دی۔ اس کا ایک اس کے ساتھ پیٹے لگا دی۔ اس کا ایک اس کے ساتھ پیٹے لگا دی۔ اس کا ایک اس کے ساتھ پیٹے لگا دی۔ اس کا ایک اس کے ساتھ پیٹے لگا دی۔ اس کا ایک ایک کے ساتھ پیٹے لگا دی۔ اس کا ایک کے ساتھ کے سا

بعد چھھے ہٹااوراس نے عقبی کمرے کے دروازے کے ساتھ پیٹے لگادی۔اسکاایک ساتھی فرش پرگر کر دم تو ڑچکا تھا اور ہاتی دو کواس کے دائیں بائیں زخمی شیروں کی

طرح لڑرہے تھے۔ا سکے تیروں ہے دواورنصرانی زخمی ہو چکے تھےاورنصیر چلارہاتھا ''عا تکه....میراکهامانوجلدی کرو!تمهین میری نافر مانی نبیس کرنا چا پیچیمی''۔ بھراحیا نک بیرآ واز خاموش ہوگئی ۔وہ سوراخ ہے ان ڈشمنوں کی تلواروں اور نیز وں کود کیے سکتی تھی جو دروا زے کے ساتھ بڑی ہوئی لاشوں ہے آخری انقام لے رہے تھے عا تکہ کا دل ڈو ہے لگا' قریب تھا کہوہ ہے ہوش ہوکر گر جاتی مگر حالات کی مزاکت کے پیش نظرانے اپنے آپ کو بڑی مشکل ہے سنجالا۔ عنبہ حملہ آوروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا عا تکہ نے تیر چلانے کی کوشش کی کیکن وہ اچا نک اس کی ز دہے نے نکا ا۔اس نے اپنے ساتھیوں ہے کہا''تم یا گل ہو' میں نے کہا تھا کتم نے ایک ایسے آدمی گفتل کر دی اے جس کوگر فٹار کر کے ہم بہت بڑا کام ایک آ دمی نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھ کا دیتے ہوئے کہا''اس کمرے کے اندر بھی آ دمی موجود ہی''۔ عتبہ نے کہا''تم بیوقو ف نہ بنواس کمرے میںعورتوں اور بچوں کےسوا اور کوئی تہیں اورا آبیں زندہ گرفتار کرنا ضروری ہے''۔عنبہ کے ساتھیوں میں ہےصرف دو آ دمیوں کو عاتکہ الحچی طرح دیکھ سکتی تھی ان کے بیچھے عذبہ کے چہرے کابیشتر حصہ اس کی نگاہوں ہےاوجھل تھا۔ عتبہ نے قدرے تو قف کے بعد کہا ''مجھے معلوم ہے تم اندر ہو اور تمہارے تیروں سے ایک ایبا آ دمی مارا گیا ہے جس کی جان بہت فیمتی تھی ۔ مجھے انسوس ہے کہ میں تمہارے باپ کی جان نہ بچاسکالیکن میں تمہاری جان بچاسکا ہوں ہے جہیں یا د ہے کہ میں نے تمہیں اپنے گھر چلے جانے کامشورہ دیا تھا۔اب میں تمہارے علاوه تههاری والیده اورباقی عورتو ں کوبھی بناہ دے سَمّاہوں ۔ہم یہ دروازہ ملک جھکنے میں نو ڑ سکتے تھے لیکن میں تہ ہیں ایک فاتح لشکر کے ظلم اور وحشت سے بچانا چاہتا

ہوں ۔ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں اورتھھا رے علاوہ اندلس کی لاکھوں بیٹیوں کو ہلا کت ہے بچانا چاہتا ہوںتم ایک عاقبت اندلیش لڑ کی ہو۔ میں اندلس کے مسلما نونکومزید تباہی ہے بچانے کے لیے تمہارے تعاون کا طلب گار ہوں۔ مجھے پر اعتاد کرواور پیہ درواز ہ کھول دو ۔ میں نہیں چاہتا کہ مہیں ایک قیدی کی حیثیت ہے اس شکر کے سامنے پیش کیا جائے ۔ میں تمہیں عزت کے ساتھ گھر بھیجنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اورتمہاری وجہ سے تمہارا گاؤن بھی محفوظ رہے گا۔خدارامیر سے وعدے پراعتبارکرو ورند بھے بیردرواز وتو ژنا پڑے گا۔ گفتگو کے دوران عنبہ کالوراچہرہ اس کے سامنے آچکا تھالیکن جب ہوتیر چلانے لگی تو بیچھے ہے کوئی آہٹے محسو*س ہ*وئی۔ ''عا تکہ! عا تکہ! عبداللہ نے مہمی ہوئی آوازیں کہااوراس کے ساتھ ہی تیز اس کےلرز تے ہوئے ہاتھوں ہے چھوٹ گیا ۔عنتبہ زخم کھا کرا یک طرف ہٹااوروہ آنکھ جھیکنے میں اس کے دائیں ابرو کے قریب کئی ہوئی جلداور چھدے ہوئے کان سے زيا دہ نندد نکھے کی عتبہ جلایا ''ایک طرف ہٹ جاؤ جھک کرآ گے بڑھواور درواز ہتو ڑڑالو! وہ جلدی ہے شیجے اتر آئی۔ عا تکہ! عا تکہ! تم کیا کررہی ہو؟ عبداللہ جلارہاتھا۔خدا کے لیے ہوش سے کام لو

<u>- تمہاری ای کہاں ہیں؟''</u>

''امی''اس نے سراسیمہ ہوکر کہا''وہ نیچ بیس پہنچیں؟'' <sup>و دخ</sup>ہیں خدا کے لیے بتاؤوہ کہاں ہیں؟

وہ انتظر اب کی حالت میں آ گے بڑھی لیکن در سیچے کے قریب اس کے یا وُں کو تھوکر لگی اورا یک ثانیہ کے لیے اُس کا سانس گھٹ کررہ گیا ۔ پھروہ چلائی'' چجا! امی جان بیہاں ہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا میں مجھتی تھی بیہ جا چکی ہیں بیہب ہوش ہیں ۔ می*ں*  جانے سے پہلے ایک بارت ابا جان کود کھنا جا ہتی تھی لیکن وہ شہید ہو چکے ہیں'۔
عبداللہ نے جلدی سے عمارہ کواپنے بازوؤں میں اٹھالیا اور کہا'تم جلدی سے
نیچاتر نے کی کوشش کرو۔ میں تہاری امی کوچھوڑ کرنیس جاؤں گا۔وفت ضالع نہ کرو
وہ دروازہ تو ڈر ہے ہیں''۔

عا تکہ نے در پیچ مین نکلتے ہوئے کہا'' لیکن تم آئییں اتار سکو گے؟'' ''تم ان کی فکرنہ کرواب باتو ں کاوفت ٹبیں''۔

وہ ایک ہاتھ میں ممان لیے نیچے اتر نے لگی ۔لیکن سٹرھی کے درمیان پہنچ کر اچا نک رک گی اور در سیچے کی طرف دیکھنے لگی عبداللّٰد در سیچے سے باہر آچکا تھا اوروہ تاریکی میں اس کے انداز سے پیاطمینان محسوں کررہی تھی کہوہ تنہائییں ۔

وہ جلدی سے پنچے اتری فصیل کے آس پاس کوئی نہ تھا۔وہ چند قدم پیچھے ہتی اور کھڈ کے کنار سے بینچے کر عبداللہ کا انتظار کرنے گئی عبداللہ عمارہ کو کند ھے پر ڈالے سنجل سنجل کر میڑھی پر پاوک رکھتا ہوائے آرہا تھا۔

اس کا دل دھڑک رہا تھا اوروہ کمان پرتیر چڑھا کر اوپر دکھے رہی تھی۔ اچا نک در سے پیس روشنی خمودار ہوئی اور ایک آ دمی جس کے ہاتھ میں مشعل تھی اپناسر ہا ہر فکال کرشور مچانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کمال سے تیر فکا اور شعل زمین پرآ کری ۔ اتنی دیر میں عبداللہ نیچے بیٹنج چکا تھا۔ اس نے کہا ''عا تکہ! کھڈ میں اتر جاؤ۔ اب وہ بقینا ہما را پیچھا کریں گے ۔ دائیں ہاتھ مڑوو ہاں زیتون کے درخت ک بیاس ایک راستہ نیچے اتر تا ہے''۔

وہ کچھ کیے بغیر اُس کے آگے چل پڑی اور چند منٹ بعد وہ ایک ننگ رائے سے نیچےاُتر رہے تھے۔ عمارہ ابھی تک ہے ہوش تھی۔ سے بیچے اُتر رہے تھے۔عمارہ ابھی تک ہے ہوش تھی۔

عا تکہ بارباراس کاہاتھ بکڑ کرنبض ٹولتی بھرعبداللہ سے بوچھتی کہ آٹیس ابھی تک ہوش کیوں ٹبیس آیا اوروہ اسے تعلی دینے کی کوشش کرتا اور کہتا ' دبیٹی حوصلے سے کام لو انثاءاللہ پے ٹھیک ہوجا کیں گ''۔

قریباً نصف میل چلنے کے بعد عبداللہ نے عمارہ کو نیچے لٹاتے ہوئے کہا: ''جمارے ساتھی کہیں اس پاس ہی ہوں گے تم یہاں تھہرو! آئیں تلاش کرتا

ا یک عورت نے پاس بی ایک حجھاڑی ہے سر نکا لتے ہوئے کہا ''تم نے بہت

دیرِ لگائی ہمیں ڈرتھا کہتم کسی اور راستے سے نہ نکل گئے ہو''۔

تھوڑی در بعدتمام بچے اورعورتیں وہاں جمع ہو چکی تھیں۔ایک عورت نے عمارہ کی نبضیں ٹٹو لنے ہوئے کہا ''ان کا جسم ٹھنڈا ہور ہاہے ۔ہمیں جلدیہاں سے چلنا

عبداللہ نے دوبارہ اسے کندھے پراٹھالیا۔

تین میل کے قریب کھڈ کے اندرسفر کرنے کے بعد وہ دوسرے کنارے ایک پیاڑی پرچڑھ رہے تھے۔عبداللہ کی ہمت جواب دے رہی تھی اورا سے تھوڑے

جھوڑ نے فاصلے پر سٹانے کی ضرورت محسوں ہورہی تھی۔

جب وہ پیاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو یو پیٹ رہی تھی ہے جا کا ستارہ نمو دارہور ہا تھا۔ عبداللہ نے عمارہ کوزمین پرلٹاتے ہوئے کہا''اب ہم تھوڑی دہر آ رام کر سکتے ہیں۔ ہم وادی میں اتر تے ہی ایک بہتی میں پہنچ جائیں گے اور اگر وہ لوگ وہاں سے بھاگ نہیں گئے تو ہمیں مد دمل جائے گ''۔

اس نے کہا''تم بہت تھک چکے ہو'اگر مجھے اجازت دوتو میں بہتی کے لوگوں کو ہلا لاؤں ۔امی جان کی حالت ٹھیکٹہیں ہے ۔ممکن ہے سبتی میں کوئی طبیب مل

عبداللہ نے مغموم کیجے میں کہا بیٹی تہرہیں جانے کی ضرورت نہیں میں خود جاؤں

گا کیکن تمہاری امی کواب طبیب کی ضرورت نہیں ۔ میں نے اٹھاتے ہی ہے محسوں کر لیا تھا کہان کی زندگی کاسفر پوراہو چکا ہے۔تمہاری طرح پیجھی تمام راستہاہیے آپ کوفریب دیتا رہا ہوں ۔تمہارے ابا جان شہیں اپنے یاس بلانے کے لیے تیارنہ تھے۔لیکن تنہاری امی جان کو اسرار تھا کہ ہم زندگی اورموت دونوں میں ایک دومرے کے ساتھ رہیں گے"۔ وہ سکتے کے عالم میں پچھ دہرا پی ماں کو دیکھتی رہی ۔ پھراس نے سراٹھا کرآ سان کی طرف دیکھااوراس کی آنکھوں ہے آنسو وُں کا ایک سیاب بہہ اکا یعبداللہ نے اٹھ کر کہا'' میں جاتا ہون ۔اب صبح ہونے والی ہے۔ہم ابھی تک خطرے کی زوسے

با ہر خبیں نکلے۔اس کیے آپ کوجھاڑیوں کی اوٹ سے باہر خبیں آنا چاہیے''۔

عبداللہ وادی کی طرف چل دیا لیکن چند قدم اٹھانے کے بعد اچا نک ایک حجھاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ عا تک کی نگاہیں اپنی ماں کے جہرے رپر مرکوز تھیں لیکن باقی عورتوں اور بچوں نے عبداللہ کو چھیتے ہوئے دیکھے لیا تھا۔ان کے دل کسی غیر متو قع خطرے کے احساس سے دھوٹک رہے تھے۔

تحسی نے بلند آواز میں کہا'' اگرتم قلعے ہے بھاگ کرائے ہوتو شہیں جھینے کی ضرورت خہیں ۔ ہم تہہاری با تیں سن کچے ہیں ۔اس کے ساتھ بی واکیں با کیں

حجھاڑیوں کی اوٹ سے چنر آ دمی نکلتے ہوئے دکھائی دیے اور عبداللہ جو پیٹ کے بل رينگهٔ تا هوااينے ساتھيوں کي طرف واپس آرما تقااڻھ کھڙا هوگيا۔''تم کون ہو؟''اس نے سوال کیا۔

ا کیا دی نے آگے بڑھ کر کہا ' فرونہیں مسلمان ہیں۔اس بہتی ہے ہی آئے

و ہتہیں معلوم ہے <u>قلعے پرحملہ ہو چ</u>کا ہے؟''عبداللہ نے کہا۔ '' ہاں! ہم نے دھما کا سنتے ہی خطر ہمحسوں کیا تھا اور پھر فصیل پر روشنی د کھے کر ہمیں یقین ہوگیا تھا۔ ہماراسر دارگاؤں کے رضا کاروں کے ساتھ جنوب کی چوکی کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور ضبح تک آس پاس کی دوسر می بستیوں کے رضا کاربھی وہاں پہنچ جائیں گئے''۔ عین ایک نامی کا دیں ہے۔ قلع سرمافظوں کی کہ اُن بنہیں کر سکتے''

عبداللہ نے کہا''اب وہ قلعے کے محافظوں کی کوئی مدر نہیں کر سکتے''۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر ہوچھا''تمھا رامطلب ہے کہ ڈٹمن نے قلعہ فنخ کرلیا ج''

۔ ''دشمن نے قلعہ فتح خبیں کیا بلکہ ایک غدار نے درواز ہ کھول دیا تھا۔ یہ ہمارے سالال کی بیوی کی لاش ہےاور یہ اُن کی صاحبز ادی ہیں''۔

سوار گھوڑے پر سے اتر پڑااور اس کے سوالات کے جواب میں عبداللہ نے مختصراً اپنی سرگزشت سنانے کے بعد کہا''اب ہمیں میت کو گاؤں تک لے جانے کے لیے آپ کی مد د کی ضرورت ہے''۔

رضا کارنے اپنے ایک ساتھی کو تلم دیا''تم فوراً گاؤں سے چنر آدمی لے آؤ''۔ عاتکہ نے جلدی سے اٹھ کر کہا'' آپ کو یقین ہے جنوب کی چوکی میں علاقے کے رضا کارجمع ہورہے ہیں''؟

''ہاں ہمارے سر دارنے انہیں یہی تھم دیا ہے اور قلعے میں دھاکے کااثر یہ ہوا تھا کقر ب وجوار کی ہرستی کے لوگوں نے نقارے بجانے شروع کر دیے تھے''۔ اس نے کہا'' آپ جھےایک گھوڑا دے سکتے ہیں؟''

''اس جگہہ ہمارے پاس چار گھوڑے ہیں ۔اگر خبر رسانی کے لیے ایک سوار کا یہاں رہناضروری نہ ہوتا تو ہم چاروں آپ کے حوالے کر دیتے''۔

''نہیں! مجھے سرف ایک گھوڑے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے گھر اطلاع دینا چاہتی ہوں ۔آپ انعورتوں اور بچوں کے ملاوہ امی جان کی میت کواپنے گاؤں پہنچادیں''۔ رضا کار نے کہا ''اطلاع دینے کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ بیکام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ آپ ہمارے سر دارک گر تشریف لے چلیں ۔ پھرا گر آپ نے رکنے کے بچائے سفر جاری رکھنا ضروری سمجھا تو گاؤں کا ہرآ دمی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگا'اور آپ کی والدہ کی میت کو آپ کے ساتھ ہی گھر پہنچانے کا انتظام کر دیا جائے گا'۔ عبداللہ نے رضا کار کی رائے سے اتفاق کیا۔ لیکن عائلہ نے کہا ' دنہیں میں فوراً اپنے گاؤں پنچنا جا ہتی ہوں۔ میرے ابا اور امی کی لاشیں علیحہ ہ علیحہ ہ قبرستانوں میں فن نہیں ہوں گ۔ مجھے یقین ہے کہ ہم قلعے پر دوبارہ قبضہ کی کوشش کریں گے میں فن نہیں ہوں گ ۔ مجھے یقین ہے کہ ہم قلعے پر دوبارہ قبضہ کی کوشش کریں گے اور تمام شہیدوں کی قبریں و ہیں بنیں گ ۔ میں فوراً اپنے گاؤں اسلیے پہنچنا چاہتی ہوں کہا گر ہمارے علاقے کے کوگ اپنے فرض سے عافل ہیں تو آنیوں بیدار کرسکوں

۔ اگر دشمن کر چنرون قلعے کے اندرقدم جمانے کاموقع مل گیاتو ہمارے لیے دوبارہ قبضہ کرنا زیادہ مشکل ہو گا اور پھر یہ ایک اور سیفانے بن جائے گا۔ اور جنوب کی طرف سے چندا ہم رائے منقطع ہوجا ئیں گئے'۔

رضا کارنے اپنے گھوڑے کی لگام عاتکہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا''اگر آپ کے عزائم یہ بیں تو ہمیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کے آپ کے عزائم یہ بیں تو ہمیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کے

ساتھ چلوں گا'۔ اس نے ایک ثانیہ کے لیے اپنی ماں کی لاش کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوگئی ۔نو جوان جلدی جلدی اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے کے بعداس کے ساتھ چل دیا۔

جھوڑی دورآگے وہ ایک تنگ گھائی عبورکرتے ہوئے آس پاس کی وا دیوں میں نقاروں کی صدا کیں اور گھوڑوں کی ٹاپ من رہے تھے۔

طلوع آفتاب کے ساتھ اُسے ایک پیاڑی کی پشت پر پیادہ اور سوار مجاہدین کا

ا یک چوم دکھائی دے رہا تھا۔اس کے ساتھ ہی اُسے قلعے کی سمت سے خوفنا ک د سما کے سنائی دینے لگے۔اس نے جلدی ہے گھوڑ ارو کااور مڑ کرد کیجھنے گلی شال کے افق پر دھوئیں اور گر دوغبار کے بادل جھار ہے تھے۔اس نے گھوڑے کوایڑھ لگائی اور تھوڑی دہر بعد وہ نیچے جمع ہونے والے لشکر کے درمیان اپنے بچاہے لیٹ کر جیکیاں لےربی تھی اور سعیدان کے قریب کھڑ ابر<sup>د</sup>ی مشکل سے اپنے آنسو صبط کر رہا ہاشم کواطمینان کہ اُسکی سرگشت <u>سننے</u> کاموقع نہ ملا۔ چندسوار جو <u>حملے</u> کے ساتھ ہی تلعے کے حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے ۔گھوڑوں کوہریٹ دوڑاتے ہوئے آپنچے اورانہوں نے بیاطلاع دی کہ دشمن نے قلعہ خالی کر دیا ہے 'اور ہم چند د متوں کونا لے کا بل عبور کرتے ہوئے دیکھائے ہیں''۔ ہاشم نےلشکر کوآگے بڑھنے کا حکم دیا اور بچھ دہرِ بعد وہ سڑک کی دائیں جانب ا یک ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ کر قلعے کامنظر دیکھے رہے تھے۔ گر دوغبار کے باول حیبٹ گئے تھے اور اس کی جگہ کہیں کہیں آگ کے شعلے باند ہور ہے تھے قصیل میں جگہ جگہ شگاف ریڑے ہوئے تھے اور جس جگہ درواز ہ تھا و ماں ملیے کاانبار دکھائی دیتا تھا۔ بیشتر مکانوں اورکوٹھریوں کی طرح وہ مکان بھی پیوند ز مین ہو چکا تھاجو نیا تکہ کے لیے سرت گاہوں کا گہوارہ رہ چکا تھاوہ بھا گتے ہوئے تلعے کے اندر داخل ہوئے اور تھوڑی دہر میں وہ چند سیابی وہاں جمع ہو چکے تھے جو آل عام کے وقت اوھراوھر حچیب گئے تھے ۔ان کی نشا ند بی ہر علبے کے پنچے سے دلی ہوئی لاشیں نکا لی جار ہی تھیں نصیر کی لاش کوہر می طرح مسنح کیا گیا تھا۔ ہاشم اپنے بھائی کی لاش کو گاؤں لے جانا جا ہتا تھالیکن عا تکہ کواصر ارتھا کہ ہاقی شہیدوں کی طرح میرے والد کو بھی اسی جگہ وفن کیا جائے ۔ چنانچہ ہاشم نے چند آ دمیوں کوعمارہ کی لاش لانے کے لیے روانہ کر دیا اورعصر کے وقت اُسے اپیے شوہر

کے پہلو میں دفن کیا جارہا تھا۔ اپنے چپا کے گھر میں اس اجڑ ہے ہوئے قلعے کے حسرت ناک مناظر ہروفت اس کی زگاہوں کے سامنے رہتے اور وہ والدین کی اس آخری آرام گاہ پر ہمیشہ آنسوؤں کے موتی نچھاور کیا کرتی تھی۔

آج بھی شال کی طرف وا دیوں اور پیاڑوں میں بل کھاتی ہوئی سڑک کی طرف وہ تعلقی باندھ کر دیکھ رہی تھی ۔اس کی نگا ہوں کے سامنے آنسوؤں کے پر دے حائل ہور ہے تھے" ای جان!"اس نے ہلکی ہلکی سسکیاں لیتے ہوئے اپنے دل میں کہا "آپ مجھے اس برحم دنیا میں کیوں تنہا چھوڑگئی ہیں؟"اور ۔۔۔۔۔اس کے ساتھ ہی آنسوؤں کے دومو نے مو نے قطرے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے منڈ ریپ انسوؤں کے دومو نے مو نے قطرے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے منڈ ریپ گیک ریٹے ۔۔

\*\*\*

## روح آزادي

اس قلعے کی تبابی کے بعد غرناطہ کے لیے رسد و کمک کا ایک اہم راستہ بالکل غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ سرٹ کے پرصرف رات کے وقت رسد کے قافلے چل سکتے تھے و ران کی حفاظت کے لیے آس پاس جگہ جگہ تیراندازوں کی ٹولیاں لگا تاپیرا دیتی تھیں۔ کی حفاظت کے لیے آس پاس جگہ جگہ تیراندازوں کی ٹولیاں لگا تاپیرا دیتی تھیں۔ مشرق کی سمت دوسر سے پہاڑی راستے نسبتاً غیر محفوظ تھے لیکن و ہ اس قدر رتگ اور وشوارگزار تھے کہ و ہاں سے غلہ صرف خچروں پر لاد کر پہنچایا جا سمتا تھا۔۔۔۔ شال میں دیگا کا زرخیز علاقہ دیمن کے بے در بے جملوں کے باعث بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ ان دنوں موی این غسان شہر سے نکل کر دیمن پر جوالی حملے کرتا ۔ اس کا ہم ممکن حملہ اتنا شدید ہوتا کہ دیمن سیخافے اور غرنا طہ کے در میان اپنی آگلی چوکیاں پیچھے ہٹانے پر شحص مجور ہوجاتا تھا اور اس سے پر بیثان حال قوم کی بیامیدیں پھر سے زندہ ہو جاتی تھیں۔۔

وشمن شاید چند ہفتوں یامہینوں بعد پھر ایک بارا پنا محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ بیرحالات بدل جا کیں گے اوراہل غرباطہ کے لے رسدو کمک کی آسانیاں پیدا ہوتے ہی آلام ومصائب کا بیردورختم ہوجائے گا۔

عا تکہان لوگوں میں سے تھی جنہیں اب بھی اس بات کا یقین تھا کہ شہیدان ملت کا خون بھی را نگال نہیں جائے گا اور اہل غرنا طہآ لام و مصائب کے طوفا نوں سے ہم خرور ہوکرنگلیں گے۔

حامد بن زہرہ دوردراز علاقوں مین جہاد کی تبلیغ کیا کرتا تھااور کئی کئی ون گاؤں سے غیر حاضر رہتا۔

سعیدان رضا کاروں کے دیتے کارا ہماتھا جوجان پرکھیل کراہل غرنا طہکورسد پہنچایا کرتے تھے۔ جب بمجی وہ ہاشم کے گھر آتا تو عا تکہ کواہل غرنا طہ کی ہمت اور شجاعت کی روح پر ور داستانیں سناتا ۔ ایک دفعہ وہ پانچ دن غیر حاضر رہا۔ بہتی کے جورضا کاراس کے ساتھ گئے تھے انہوں نے واپس آگر بتایا کہ جب وہ رسد لے کرغر ناطہ پنچے تو موی بن الی غسان شہر سے با ہرنگل کر دشمن پر حملہ کر چکا تھا۔ اور سعیدان کے ساتھ واپس آنے کی بجائے لڑائی میں شریک ہوگیا تھا۔

سعید پانچویں دن واپس بہنچا و راس نے ہاشم کو پیاطلاع دی کیفریا طرمیں اسکے تنیوں بیٹے بخیریت ہیں ۔عبید اور امین سپدسالار کے طوفانی دمنوں میں نام بیدا کر چکے ہیں ۔عبید محفوظ فوج کے ایک دستے کاسالار مقرر ہو چکا ہے ۔اور بیہ کہنا تھا کہ اگر مجھے موقع ملاتو کسی دن جموڑی دہر کے لیے گھر آؤں گا۔

ایک رات عا تکہانے کرے میں بیٹھی ایک کتاب و کھے رہی تھی کہ خادمہ اندر واخل ہوئی اوراس نے کہا''سعید کے ابا جان آگئے ہیں اور بھائی سعید بھی ان کے ساتھ ہیں''۔

حامد بن زہرہ دوہ نتوں سے غیر حاضر نفا اور عام حالات میں جب بھی وہ کسی سفر سے واپس آتا تو سب سے کہا جا تکہ کے متعلق پوچھا کرتا تھا وہ جلدی سے کتاب بند کر کے آٹھی اور بھا گئی ہوئی نیچے چلی گئی۔

تھوڑی دیر بعدوہ ایک کمرے کے نیم وا دروازے کے قریب کھڑی تھی اوراسے ہاشم اور حامد کی آوازیں سائی دیے رہی تھیں۔ ذرا دیر رک کروہ جھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو ہاشم نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا''عا تلکہ تم جاؤہم اس وقت ایک ضرور کا بات کررہے ہیں''۔

عا تکہوایس مڑکر جانے گئی تو حامد نے کہا' 'جہیں بیٹی!جو با تیں سعید کی موجودگ میں کی جاسکتی ہیں وہ تہہار ہے سامنے بھی ہوسکتی ہیں''۔

عا تکہنے ہاشم کی طرف دیکھااوراس کے ہاتھ کا اثبارہ پاکرحامد کے قریب بیٹھ

گئا-

حامد بن زہرہ کچھ دریسر جھاکا کرسو چنے کے بعد ہاشم سے مخاطب ہوا''غرنا طہ کی موجودہ صورت حال اتنی تشویش تا کے نہیں موئی نے بیر ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس گُلُّ گزری حالت میں بھی اپنے اسلاف کی روایات کوزندہ رکھ سکتے ہیں کیکن اب موسم سر ماشروع ہونے والا ہے۔جب برفیاری شروع ہوجائے گی تو رسد و کمک کے بیچے تھچے رائے بھی بندہو جا ئیں گے اورموئی بن ابی غسان یہ خطرہ محسوں کرتا ہے کہ باہر سے کوئی کمک نہ پہنچی تو محاصر ہے کی طوالت کے ساتھ غرنا طہرے مصائب تبھی بڑھتے جائیں گے۔انہوں نے جوقاصد سمندریار کے اسلامی مما لک کی طرف روانہ کیے تھے۔ انہوں نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ قیاس یہی ہے کہ انہیں سمندرعیو رکرنے میں کامیا بی نہیں ہوئی ممکن ہے نصرانیوں نے انہیں گرفتار کرایا ہو۔ اب ان کی خواہش ہے کہ میں ثالی افریفنہ اورتز کی کے حکمر انوں ک پاس ان کا پیغام لے کرجاؤں"۔ ''آپ مویٰ سے ملے تھے؟'' <sup>د دخ</sup>ہیں انہوں نے مجھے خط بھیجا تھا''۔ ' دلیکن آپ تو دورے پر تھے خط آپ کوکہاں ملا؟'' ''ان کا خطاسعبیدلایا تھااور میں جا ہتا ہوں کہ کسی تا خیر کے بغیر روانہ ہو جاؤں''۔ ہاشم نے سعید کی طرف و تکھتے ہوئے کہا ''لیکن تم غرباطہ سے واپس آ کر مجھے بیہ نہیں بتایا کہ وی نے ان کے نام کوئی خط بھیجا ہے''۔ سعید نے جواب دیا<sup>د د</sup>انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں کسی سے اس کا ذکر تک نہ حامد نے کہا'' میں جانے ہے پہلے آپ سے بیر کہناضروری سمجھتا تھا کہ میرے حصے کا کام اب آپ کوکر ناری ہے گا۔ اہل غرباطہ کے اندرونی خلفشارابوعبداللہ کی ناامابیت اورغداروں کی ہے در ہے

سازشوں کے باعث جنوب کے آزا دقبائل مایوں ہو چکے ہیں ۔موسیٰ صرف اس صورت میں جنگ جاری رکھ سکتا ہے جب کہا ہے ان علاقوں سے رسد و کمک مکتی رہے ۔آپ کے لیے مقامی قبائل کو پیسمجھانا مشکل نہیں ہو گا کہا گر اہل غرباطہ ہماری طرف سے مایوس ہو گئے تو ابو عبداللہ ک دربار میں امن بینند وں کا بلیہ بھاری ہو جائے گا۔موئی نے اپنے خط میں پہلکھا ہے کہاں وقت بھی بعض سر کردہ لوگ ابوعبداللّٰد کوہتھیا رڈالنے کامشورہ دے رہے ہیں اورعلماء کا ایک بااثر گروہ بھی ان کا ہم خیال ہو چکا ہے ۔ میں اس امید پر جا رہا ہوں کہ ہمارے بھائی ہمیں مایو نہیں ہونے دیں گے ۔وہ اندلس کی حکومت کے دعو پداروں کی خانہ جنگہ ہے لاتعلق رہ سکتے تھےلیکن اب فر ڈینینڈ کوشکست دینالاکھوں مسلمانوں کی بقا کا مسکلہ بن چکا ہے۔ میری غیر حاضری میں منصور کی نگہدا شت آپ کے ذیعے ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ سعید کو بھی آپ اپنا بیٹا سمجھیں گے ۔ میں نے موئی بن الی غسان کا خط ریڑھتے ہی جعضر کو پیر پیغام دے کر اُن کی خدمت میں بھیج دیا ہے کہ میں بہت جلد روانہ ہور ہا ہاشم نے کہا 'میری دعا 'میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ کو یقین ہے کہ باہر کے مسلمان ہمارمد د کے لیے تیار ہو جائیں گے۔اوراہل غرباطہ اُن کے انتظار میں جنگ جاری رکھ تیں گے؟ حامد نے جواب دیا'' اگر ہم اپنے آپ کواللہ کی نصرت کا حقدار ثابت کر سکے تو ہمارے لیے مایوں ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔اہل غرباطہ کوبہر حال اینے ماصی کے گنا ہوں کا کنارہ اوا کرنا پڑے گا۔اب وہ ابوعبداللہ کے تخت وتاج کی حفاظت کے کیے بیں بلکہاپنی بقائے لیےلڑر ہے ہیں اوروہ پیرجانتے ہیں کہا گرانہوں نے حوصلہ ہار دیا تو اندلس میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ جیس ہوگی۔ہاشم اِنتہیں مایوں نہیں ہوتا جا ہیں۔اسلام آج بھی دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔

ہمارے ترک بھائیوں نے اہل پورپ کاغرور خاک میں ملا دیا ہے۔ ان کی فتو حات کا سیایا ہے بولینڈ اور آسٹر یا کی حدود تک پہنچ چکا ہے ۔ان کے ہاتھوں قشطنطنیہ میں اسلام کاپر چم نصب ہو چکا ہے ۔ بچیرہ روم میں ان کے بحری بیڑ ہے اٹلی اورویشیا کے ساحلوں پرآگ برسارہے ہیں۔ مجھے یفتین ہے کہا گرانہوں نے ہمارے حال پر ذراسی توجہ کی اور ان کے چند جہاز اندلس کے ساحل کی طرف آنکھے تو پوری قوم میں ایک نئی زندگی آجائے گی۔ میں بیدوعویٰ نہیں کرسَما کہڑ ک کتنے دنوں یامہینوں تک ہماری مدد کے لیے پہنچیں گے کیکن بیہ یفین کے ساتھ کہدستنا ہوں کہ اگر اہل غرباطہ نے فتح یا شہادت کے سوا کوئی اورراستہ قبول نہ کیانو وہ ضرورا آئیں گے ہے۔ صبح امید کی روشنی صرف ان قافلوں کا مقدر ہے جومایوی کی تا ریکیوں میں عزم ویقین کے جراغ جلاتے ہیں ۔ اہل غرنا طہ کا پیفرض ہے کہ جب تک فتح ونصرت کے مالک کی بارگاہ میںان کی دعا کیں منتجا بے ہیں ہوتیں وہ اپنی امیدوں اور حوصلوں کے ٹمٹماتے ہوئے چراغو ل کے لیے خون مہیا کرتے رہیں ۔ایک مسلمان کے لیے شہادت کا راستہ ہی فتح و نصرت کاراستہ ہے۔ مجھےغرباطہ کےعوام سے کوئی خطرہ نہیں ۔انہیں غلامی کی ذلت کے مقابلے میں عزت کی موت کا راستہ دکھایا جاستا ہے۔ میں اندلس کے ساحل تک تھوم آیا ہوں اوران بستیوں اورشہروں کے لوگوں کا حال جانتا ہوں جن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہوہ نصرانیوں کی غلامی پر قائع ہو چکے ہیں ۔اور میں یہ بلاخوف تر دید کہر سختا ہوں کہان کے سینوں میں آزادی کے ولولےسر ذبیں ہوئے ۔ جب سمسی افق سےامید کی ہلکی ہی کرن دکھائی دے گی تو وہ دوبارہ اٹھ کھڑ ہے ہوں گے۔ مجھے صرف غرنا طہ کے ان ا کابر سے خدشہ ہے جوا پنی وقتی تدبیروں کوصر اطمنتقیم کانعم البدل جھتے ہیں ۔ مجھےان عافیت پیندوں سےخطرہ ہے جو پیمجھتے ہیں کہ جب غرنا طہ کاسیا ہی اپنی تلوار بھینک دے گانو فر ڈینینڈان کے لیے امن کا پیغام لے کر آئے گا۔ان کے گھر اور جائدا دیں محفوظ رہیں گی اوروہ نصرانیوں کے پہرے میں آرام کی نیندسوسکیں گے ۔ اگرتسی دن تم میحسوس کرو که غرنا طه میں ان خودفریب مسلمانوں کابلیہ بھاری ہور ہا

ہے توشہیں وہاں پہنچ کرانہیں راہ راست پر لانا چاہیے ۔غرباطہ کےحربیت پہندعوام اور حق پرست علاتمہارا ساتھ دیں گے ۔اب میں تم سے اجازت جا ہتا ہوں ۔ابھی تهہیں انتہائی قابل اعتاد لوگوں کے سواکسی ہے میری مہم کا ذکر نہ کرنا چاہیے اور عاتكة مهين بهي بهت احتياط ہے كام ليما چاہيے''۔

حامدا ٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

ہاشم نے کہا'' آپ صبح جا کیں گے؟''

<sup>و دن</sup>ہیں میں ابھی جارہا ہوں ۔گھر میں میر اگھوڑ اتیار کھڑ ا ہے''۔ ''آپ کے ساتھاور کون جائے گا؟''

''میں یہاں سےاکیلا جا وُں گااورا گلیستی ہے کسی کوساتھ لےلوں گا''۔ ''میں آپ کوآپ کے گھر سے رخصت کروں گا۔''

وہ سارا سال اب أس كى آتھھوں كے سامنے پھر رہا تھا جب ہوجامد بن زہرہ كو گھرے دروازے کے باہر آنسو ؤں ہے بھیگی ہوئی مسکراہٹوں کے ساتھ خدا حافظ کہدرہی تھی اور پھراینے کمرے میں سر سچو دہو کرغرنا طہرے اس رجل عظیم کی کامیا بی کے لیے دنیا کیں ما نگ رہی تھی۔

حامد بن زہرہ کی روانگی کے بعد ہاشم چند ہفتے پوری تندہی سے اہل غرنا طہ کو سامان رسد بھجوانے کی مہم میں حصہ لیتا رہا لیکن جب موسم سر ماکے آغاز کے ساتھ ایک طرف بارش اور برف باری کے باعث پیاڑی راستس پر آمدورفت میں مشکلات پیدا ہونے لگیں اور دوسری طرف دشمن کے چھاپیہ مار دستوں کے حملے شدت اختیار کرنے لگے تو عاتکہ اس کے طرز عمل میں بھی ایک غیر متوقع تبدیلی محسوں کرنے لگی تھی ۔ محسوں کرنے لگی تھی ۔ عرب میں ماری میں مہاری سے نہ میں ماری خدید

عمیران ایام میں دومر شبہ گھر آیا۔ پہلی باراس نے دو دن قیام کیااوراہل غرناطہ کی ہے۔ بی اور اہل غرناطہ کی ہے۔ بی اور ہے جا رگ کے جو حالات بیان کیے وہ انتہائی حوصلہ کن تھے۔ دوسری باروہ رات کے وفت گھر بہنچا۔ نیا تلکہ کومعلوم ہو چکا تھا کہ غرنا طہسے دو بااثر آدی اس کے ساتھ آئے ہیں۔

وہ غرباطہ کے تازہ حالات سننے کے لیے بے قرار تھی لیکن اُسے عمیر کی گفتگو کا موقعہ نہ ملا ۔ اس نے ساتھیوں کومہمان خانے میں پہنچا کرا پنے باپ کواطلاع دی کہوہ ابوالقاسم کی طرف سے کوئی اہم پیغام لائے ہیں ۔ ہاشم ان کے ساتھ مہمان خانے میں جلا گیا۔
خانے میں چلا گیا۔

خاہے میں چلا نیا۔
تھوڑی دیر بعد عمیر صحن میں نوکروں سے کہدر ما تھا''تم جلدی سے کھانا تیار کرو
اور گھوڑوں کو چارہ ڈال دو۔ زمینیں اتار نے کی ضرورت نہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہی
واپس چلے جا کیں گے۔ ابا جان کا گھوڑا بھی تیار کر دو۔ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں
گے''۔

عا تکہ پچھ دریافطراب کی حالت میں اپنی چچی کی طرف دیکھتی رہی۔ بالآخراس نے کہا '' چچی جان ! عمیر کا چہر ہ بتا رہا ہے کہ وہ کوئی اچچی خبر نہیں لایا۔ اب اگر ابوالقاسم کے اپنچی راتوں رات چچا کوساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ اس کے سوااور کیا ہوسکتی ہے کہ فرنا طہمیں کوئی اہم واقعہ پیش آچکا ہے''۔

سوااورکیاہوسکتی ہے کہ خرنا طہ میں کوئی اہم واقعہ پیش آچکا ہے''۔
سلملی نے جواب دیا' دبیٹی اِتھہیں اس فدر پر بیٹان ٹبیس ہونا چاہئے۔ تم عمیر کو جانتی ہو۔اگر کوئی ہری خبر ہوتی تو وہ اندرآتے ہی دہائی مجادیتا ہم اطمینان رکھو۔اگر کوئی اہم بات ہوئی تو تمہارے چچا بھے بتائے بغیر غرنا طرفیس جائیں گے۔ میں عمیر کوئی اہم بات ہوئی تو تمہارے چچا بھے بتائے بغیر غرنا طرفیس جائیں گے۔ میں عمیر سے ایس اور عبید کے متعلق بھی ٹبیس اور چھاکی''۔

تھوڑی در بعد عا تکہاضطراب کی حالت میں بالا خانے میں اپنے کمرے کارخ کررہی تھی۔زینے کے اندر بالائی منزل کے دروازے سے دوقدم نیچے ایک کھڑ کی سکونتی مکان اورمہمان خانے کے درمیان ان کوئٹر یوں کی حبیت کی طرف تھلتی تھی جہاں ان کے دوملازم رہتے تھے۔ عا تکہ کھڑ کی کے سامنے رک گئی ۔ پھروہ جھجکتی ہوئی بند کھڑ کی کی کندی کھول کر کو گھریوں کی حجیت پراتر گئی اور دے یا وَں آ گے بڑھی۔ کوئی تعییں قندم آگے اس حجیت کا ایک کنا رامہمان خانے کی عقبی دیوار ہے جاماتا تھالیکن مہمان خانے کے کشا دہ کمروں کی حجیت اس حجیت سے کوئی ڈیڑھ گز او نچی تھی ۔اورحیت ہے ذرانیجے دوجیو لے جیمو لے روشندان تھے۔ایک روشندان کھلا تفااوروہاں ہے کمرے کی دھیمی دھیمی روشنی دکھائی دےرہی تھی ۔تا تکہ نے گھٹنوں ے بل ہوکراندرجھا تکنے کی کوشش کی لیکن دیوارا تنی چوڑی تھی کہا**ں** کی نگا ہیں <u>ن</u>تے نہ جاسکیں۔و ہصرف آوازیں س سکتی تھی۔ كوني كهدر بإنفان ديكھيے اگرييه معامله اس قدرا جم نه ہونا نؤ وزير اعظم ابو القاسم آپ کو رات کے وقت سفر کرنے کی تکلیف نہ دیتے۔وہ اپنے خط میں ساری تفصیلات بیان نبیس کر سکے بتا ہم آپ حالات کی مز اکت کاتھوڑا بہت اندازہ ضرور لگا تکتے ہیں ہمارے لیے غرباطہ کو تباہی ہے بچانے کا بیہ آخری موقع ہے اورا گرہم نے ىيەمو قىع كھود ياتۇ جارى آئىندە كىنسلىل جىيى مىعاف ئېيىں كريى گ''۔

ہاشم کی آواز آئی ''میں نے ابوالقاسم کے حکم کی تعمیل سے انکارٹہیں کیا ۔ میں غرباطہ چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر ابوالقاسم یہ چاہتے ہمل کہ میں اس علاقے کے تمام قبائل کی طرف ہے کوئی ذمہ داری قبول کروں تو مجھے پہلے ان قبائل کے اکابر ہے مشورہ کرنایڑے گا"۔

دوسری آواز آئی" جناب ابوالقاسم نے آپ کواس لیے ٹیس بلایا کہوہ آپ کوکوئی

الیی و مد داری سوخینا چاہتے ہیں جے آپ پورانہ گرسکیں ۔وہ سرف قوم کے اکابر سے شورہ لینا چاہتے ہیں ۔اگروہ آپ کوقائل نہ کر سکے تو ممکن ہے کہ آپ انہیں قائل کرسکیں ۔آپ کو بلایا ہی اس لیے ہے کہ وہ آپ کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ باشم نے کہا" بہت اچھا ہیں تیارہوں"۔ باشم نے کہا" بہت اچھا ہیں تیارہوں"۔ عمیر نے کہا" ابا جان! مجھے یقین تھا کہ آپ انکارٹیس کریں گے ۔اس لیے ہیں بر سے یہ بر سے ہیں۔ بر سے یہ بر سے ہیں۔ بر سے یہ بر سے یہ

نے آتے ہی آپ کا گھوڑا تیارکر نے کا کہددیا تھا''۔ ماشم نے کہا''تم حاکرا می ماں کوتیلی دوتھہارے بھائی بخیریت ہیں''۔

ہائیم نے کہا''تم جا کراپی ماں کوسلی دوتمہارے بھائی بخیریت ہیں''۔ کمرے میں قدموں کی آ ہٹ سنائی دی اور عا تکہ جلدی سے اٹھ کراپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔اس کے دل کا بوجھ قدرے کم ہوچکا تھا اور وہ اپنے دل کو بیسلی

کی طرف پل پڑی۔ اس نے دل کا ہو بھولدرے مہوچا ھا اوروہ اپ در ہونے ک دینے کی کوشش کررہی تھی کہوزیر ابوالقاسم دشمن پر فیصلہ کن حملہ کرنے سے پہلے قوم کے اکابر سے مشورہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس بات سے اسے البھون محسوں ہوتی تھی کہمو کی بن ابی غسان کے ہوتے ہوئے یہ پیغام وزیر کی طرف سے کیوں آیا ہے اوراس کے چچا کے تذبذ ب کی کیاوہ بھی!

#### \*\*\*

ہاشم کوغرنا طہ گئے دی دن ہو چکے تھے اور گاؤں میں کسی کومعلوم نہ تھا کہ وہاں کیا ہورہا ہے۔ اسی دوران سعید بھی گاؤں سے غیر حاضر رہا۔ منصور ہر روز نا تکہ کے گھر آتا تھا لیکن سعید کے متعلق وہ بھی کوئی تعلی بخش اطلاع نہ دے سکا۔ ایک دن نا تکہ نے زبیدہ کو بلا کرتا کیدکی کہم سعید کے واپس آتے ہی ہمارے ہاں بھیجے دینا۔ دوران بعد وہ جمع کی نماز سے فارغ ہوئی تھی کہمنصور بھا گیا ہوااس کے کمرے دوران بعد وہ جمع کی نماز سے فارغ ہوئی تھی کہمنصور بھا گیا ہوااس کے کمرے

میں داخل ہوا اوراس نے کہا: ''ماموں جان آگئے ہیں''۔

دو کهال بین وه؟"

''مسجد میں لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ابھی یہاں پہننج جا 'نیں گے۔رات کے وقت گھر پہنچے تھے''۔

عا تکہ تیزی سے منصور کے ساتھ نیچے اتری۔ اس نے برآمدے سے اپنی پچی کے کمرے میں جھا نک کر دیکھا۔ وہ قر آن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں۔ اس نے جلدی ہے جن عبور کیا اور ڈیوڑھی کے قریب رک کر سعید کا انتظار کرنے گئی۔

جھوڑی در بعد سعید کی جھلک دکھائی دی عاتکہ چند قدم بائیں طرف ہے کر کھڑی ہوگئی ۔سعید نے اس نے قریب پہنچ کرکہا:

'' بجھے رات آتے ہی تہارا پیغام مل گیا تھالیکن بہت دیر ہوگئ ہے۔تم بہت پریشان ہوہوا کیا ہے؟''

عا تكه نے پوچھا''تم غرنا طرگئے تھے؟'' ''نہیں! جھے وہاں جانے كاموقعہ ہیں ملا۔ میں پچھلے دنوں اٹھجارہ میںمصروف ''

ستنیں! بیصے وہاں جانے کا موقعہ بیل ملا۔ بیل چیسے دیوں انجارہ بیل تھروف رہا ہوں۔ مجھ وہاں رضا کاربھرتی کرنے کا کام سونیا گیا تھا''۔ سیر سے سے اس میں میں کاریسے ہے۔

عا تکہ نے کہا تہ ہیں بچھ معلوم ہے کہ غربا طہیں کوئی اہم فیصلہ ہورہا ہے؟
سعید نے جواب دیا ''میں صرف اثناجا نتا ہوں کہ موی بن الی غسان بہت جلد
شہر سے نکل کر ڈیمن پر جملہ کریں گے اور ساتھ ہی سمندر کے ساحل تک مفتوح علاقوں
کے عوام ڈیمن پر ٹوٹ پڑیں گے ۔غربا طہرے حالات ایسے نازک ہیں کہ ہم زیا دہ دیر
تک اکاد کا جھڑیوں پر اکتفائییں کر سکتے''۔

سب فارہ ہمریوں پر سب میں رہے۔ ''تم نے ایک دن کہاتھا کہ ابوعبداللہ اوران کاوزیر ابوالقاسم اس جنگ کے نتائم کے متعلق زیا دہ پر امید نہیں ۔ اگر ان کابس چلانو وہ جنگ جاری رکھنا پیند نہیں کریں گے''۔

''ہاں! غرناطہ کے عوام یہی محسوں کرتے ہیں لیکن مویٰ بن ابی عسان کی موجودگی میںان کابس نہیں چلےگا''۔

<sup>و دشہ</sup> ہیں معلوم ہے کہ چچاہاشم گزشتہ دیں دن سے غربا طرمیں ہیں؟'' ''ہاں میں نے گھر پہنچتے ہی پیبات سی تھی''۔ <sup>د دلی</sup>کن شہیں بیمعلوم نہیں کہ وہ ابوالقاسم کی دعوت پر وہاں گئے ہیں۔اس کی طرف سے دو آدمی یہ پیغام لے کرآئے تھے کہ وزیرِ اعظم نے آپ کو ایک اہم مشورے کے لیے بلایا ہے عمیران کے ساتھ تھا''۔ ' ' <sup>دلی</sup>کن اس میں ہر بیثانی کی کون ہی ہات ہے! شہیں معلوم ہے کہتمہارے چ<u>یا</u> کے خیالات سیہ سالا رکے خیالات ہے مختلف نہیں اوروہ ابوالقاسم کوکوئی غلطہ مشورہ نہیں دے سکتے''۔ عا تکہ نے کہا'' اگر صلے کے متعلق کوئی بات ہوتی تو چچا جان کر ابو القاسم کی ہجائے موئیٰ کی طرف ہے پیغام آنا جا ہیے تھا۔میں پیخطرہ محسوں کررہی ہوں کہ کہیں ابوالقاسم نے مویٰ کااثر تم کرنے کے لیے قوم کے بارہ بااثر افر ادکواپنا جمخیال بنانے کی مہم نہ شروع کر دی ہو''۔ سعید نے جواب دیا ''موجودہ حالات میں ہمیں الیی بات سوچنی ٹیس چا ہیے۔ اگر ابوالقاسم کے دل میں ایبا خیال آیا بھی تو وہ تمہارے چچا کو راز دار بنانے کی حما فتت نہیں کرے گا۔اگر اس نے چچا ہاشم ہے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت محسوں کی ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اوروہ سے کہ حالات نے اس کومویٰ کے ذہن ہے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اور وہ دشمن ہے آخری معرکے کے لیے قوم کے فعل عناصر کا تعاون حاصل کرنا جاہتا ہے۔ورنہتمہارے ججا جان کے متعلق اسے بیغلط فہٰی تک نہیں ہوسکتی کہ وہ سلح کی کسی بھی تجویز بریات کرنا پیند کریں گئے''۔ عا تکہ نے پر امید ہوکر کہا'' اگرتم یہاں ہوتے تو مجھے اس قدر پریشانی نہ ہوتی ۔ میرے دل میں طرح طرح کے وسو ہے سراٹھارہے تھے۔ میں بیہو جا کرتی تھی کہ شایدفوج کاایک عضر اس طویل جنگ ہے دل ہر داشتہ وہ کرسکے کاحمی بن چکا ہے اور

وہ مویٰ کواپے رائے سے ہٹانے کے لیے کوئی گہری سازش کر رہاہے'۔ سعید مسکر ادیا' وہم کانو کوئی علاج نہیں تہ ہمارے اطمینان کے لیے کیا ہے بات کافی نہیں کہ تہمارے چیا جان غرنا طہمیں موجود ہیں؟'' عاتکہ نے جواب دیا ' میں چیا ہاشم پرشک نہیں کرتی لیکن گزشتہ چند ہفتوں

عا تکہ نے جواب دیا ''میں چیا ہاسم پر شک ہیں کرئی سین کزشتہ چند ہعنوں سےان کے طرز عمل میں کافی تبدیلی آ چکی ہے۔جہاد کی تبلیغ کے متعلق ان کاولولہ ہر د پڑچکا ہےاور جنگ کی بجائے اب وہ اپنے بیٹوں کے متعلق سوچتے رہتے ہیں''۔

عا تکہ!ہر باپ اپنی اولاد کے متعلق سوچتا ہے۔ ما تکہ!ہر باپ اپنی اولاد کے متعلق سوچتا ہے۔ جمعت سے سے

''پہلے تو بہ حالت ہوتی تھی اگر کوئی ذرائ مایوی کا اظہار کرتا تھا تو وہ اس پر ہری پڑتے تھے ۔ عمیر سے وہ اس لیے ناراض رہا کرتے تھے کہ وہ دشمن کی توت سے مرعوب تھا لیکن اب عمیر ان کے سامنے موکی پر بھی نکتہ جینی کرتا ہے تو وہ خاموش ہو حاتے ہیں''۔

سعید نے جواب دیا''وہ پہ جانتے ہیں کہمیر ہے وقوف ہے''۔ ''کیا پہ چیرت کی بات نہیں کہ ابوالقاسم کے ایکی عمیر کے ساتھ آئے تھے؟'' ''عا تکہ تم بلاوجہ پر بیٹان ہور ہی ہوتم یہ کیوں نہیں سوچیں کہ غرنا طہسے آنے والے ایلچیوں نے آخر کسی رہنما کی ضرورت محسوں کی ہوگ اور تمہارا عم زا دا تنا ہے وقوف آدی نہیں کہ وہ انہیں اپنے گھر کا راستہ بھی نہ دکھا سکتا''۔

> تا تکہ ہنس پڑی۔اس کے ول ہے وسو سے کا رہا سہابو جھاتر چکا تھا۔ سعید نے کہا<sup>د د</sup>چلو میں چچی جان کوسلام کرنا چا ہتا ہوں''۔

#### \*\*\*

ا گلےروز ہاشم غرنا طرہے واپس آگیا۔ سعیداس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی اس کے گھر پہنچ گیا۔ہاشم بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ سلمٰی اور نیا تکہ اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں۔ نیا تکہ سعیدک لیے اپنی کری خالی کر کے پیچھے ہے گئی اور سعید نے بیٹھتے ہی دریافت کیا'' مجھے ابھی منصور نے اطلاع دی تھی کہ آپ غرناطہ سے لوٹ آئے ہیں اور میں اس وفت اٹھ کر چلا آیا ۔ کہیے آپ کب پہنچے؟'' '' مجھے نادودر نہیں ہوئی'' اشم نتھی ہوئی آواز میں حماس دا

٠ ﴿ ﴾ '' مجھے زیادہ در پڑیں ہوئی''۔ہاشم نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ''آپ کی طبیعت کیسی ہے؟''

ہ پ ن بیت تھک گیا ہوں۔غرنا طہیں مجھے آرام کاموقع نیس ملا'۔ '' میں بہت تھک گیا ہوں۔غرنا طہیں مجھے آرام کاموقع نیس ملا'۔ '' آپ نے بہت دن لگادیے چی جان آپ کے متعلق بہت پریشان تھیں''۔

" میرا خیال نقا که میں ایک دو دن تھبر کر واپس آ جاوں گا لیکن......مجھےرکناہڑا''۔

ہاشم نے گھورکر سلمیٰ کی طرف دیکھااور پھر سعید کی طرف متوجہ ہوکر کہا'' مجھےابو القاسم نے بلایا تھا۔غرنا طرمیں خوراک کے قحط نے انتہائی خطرنا کے صورت اختیار کر لی ہے۔اگر دشمن نے موسم سر ماکے اختیام تک محاصرہ جاری رکھا تو ہزاروں آ دمی بھوک سے ہلاک ہو جا ئیں گے اورعوام کی طرح لشکر میں بھی بد دلی پھیل جائے گئی'۔

ں -موکی بن ابی غسان کواصرار ہے کہ جمیں کسی ناخیر کے بغیر پوری فوج کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر دشمن پر بھر پورضر ب لگانی چا ہے۔ کیکن غرنا طہر کے اکابرایک بااثر گروہ اس مجویز کامخالف ہے'۔ دوم کی قدین کامخالف ہے'۔

وروہ ہوں وریاعظم نے بلایا تھا۔کیاوہ بھی موئی کی تجاویز کے مخالف ہیں؟" " ''ہیں! وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ غربا طہسے نکل کر فیصلہ کن جنگ سے قبل " من کے خلاف اور کئی محاظ کھول دیے جائیں تا کہ اس کی طاقت بٹ جائے۔ مجھ

ہے وہ یہ بیر چھنا جا ہتے تھے کہ کو ہستانی علاقوں کے قبائل اہل غربا طہ کابوجھ ما کا کرنے کے لیے کس حد تک اُن ہے تعاون کریں گے۔ میں نے آئیس پیہ جواب دیا تھا کہ میں اپنے قبیلے یا اپنے برٹیوں کے چند قبائل کی ذمہ داری تو لے سنتا ہوں کیکن دوسر ہے علاقوں کے قبائل کومبیدان میں لانے کے لیےان کےسر داروں کواعتما دمین لیما نہایت ضروری ہے۔اب حکومت کےاپیجی ان کی طرف روانہ وہو چکے ہیں'۔ ......قبائل نے ہمیں بھی مایوس نہیں کیا اور اب اہل غرنا طہ کو جو حموڑی.....رہی ہےوہ بیشتر انہی کے ایثار وخلوص کا متیجہ ہے ۔مویٰ بن الی غسان ہےملاقات ہوئی تھی؟'' '' ہاں! انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ غرباطہ کے امن پیندوں کو ہتھیارڈا لنے کے خطرات ہے آگاہ کروں \_ یہی وجیھی کہ میں جلد واپس نہ آسکا''۔ سعید نے کچھ دہرسو چنے کے بعد کہا'''اگرآپ برانہ مانیں نو میں بڑے ادب ہے۔ یہ بیر چھنا حیابتا ہوں ہ سلطان ابوعبراللہ اور ابوالقاسم موسیٰ بن ابی غسان ہے بالاہالاكوئىخطرناك فيصابيّونه كرجيُّصيں گے؟" ہاشم نے جواب دیا ''ان کے متعلق میں ایسی بات سوچ بھی ٹبیں سَتا لیکن مجھے بیرخد شهضر ور ہے کہا گرہمیں بیرونی مما لک ہے کوئی موثر امدا دنہ ملی تو غرنا طہ میں صلح یبندعناصر کاپلیہ بھاری ہوجائے گا۔ابھی تک ہمیں تنہارے ابا جان کی طرف ہے بھی كوئى پيغام بين ملا خدا جانے وہ كہاں ہيں!'' مویٰ نے مجھے دیکھتے ہی ان کے متعلق یو چھا تھا او رمیں اس سے زیادہ کوئی جواب نہ دے سکات نھا کہا گروہ زندہ ہیں تو انشا ءاللہ بہت جلد والیں آئیں گے ۔ سعید بیٹا!ان کی کامیابی کے لیے دعا کرو۔اگر وہ ترکوں سے چند جنگی جہازایئے ساتھ لانے میں کامیا ب ہو گئے تو اہل غربا طہمیں زندگی کی نگاہر دوڑ جائے گی اور پھر

تم دیکھوگے کہاندلس کے ہرمسلمان کا گھر ایک مضبوط تلعے مین تبدیل ہو چکا ہوگا۔ میں اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق بوری کوشش کر چکا ہوں کہ تو م ان کی آمد تک وشمن کےخلاف سین سپرر ہے لیکن قوم کی رگوں میں اب وافرخون ٹییں رہا''۔ سعید نے کہا '' آپ کو بدول نہیں ہونا جا ہیں۔ جھے یقین ہے کہ اباجان جلد واپس آئیں گےاوراہل غرباطہان کی واپسی تک جنگ جاری رکھیں گے''۔ ''خدا کرےتمہاری تو قعات درست ثابت ہوں کیکن میری پیرحالت ہے کہ جب مجھے قوم کے مستقبل کاخیال آتا ہے تومیر اوم گھٹے لگتا ہے''۔ ہاشم نے بیہ کہدکر کرب کی حالت میں آئیس بندکر لیں۔ جھوڑی در بعد سعید کمرے ہے باہراکا اتو عا تکہ حن میں پہنچ کراس کا انتظار کر ر بی تھی ۔سعید نے اس کے قریب رکتے ہوئے کہا۔ تا تکہ پیج کھواب بھی تم اپنے چپا کے متعلق کوئی مے اطمینانی محسوں کر رہی ہو؟" <sup>و دن</sup>ہیں! اب مجھےان کے متعلق کوئی ہےاطمینانی <sup>نہ</sup>یں ۔میں صرف عمیر کی ہجہ ہے ریشان تھی''۔ سعید نے کہا'' مجھےان کی گفتگو ہے بیمحسوں ہوتا تھا کہوہ غربا طہ کے حالات ہے مطمئن نہیں ہیں ۔اس لیے میرااراوہ ہے کہ میں وہاں ہوآ وُں ۔آج شام تک بچاس رضا کار جوجنوب ہے غلہ لا رہے ہیں یہاں پہنچ جا کیں گے ۔ میں ان میں شامل ہوجاؤں گااورانشاءاللہ وہاں پہنچتے ہی تا زہ حالات ہے آگاہ کروں گا''۔ <sup>د د</sup>مگرابغر ناطه کا کوئی راسته محفوظ<sup>ن</sup>ویس رہا۔'' <sup>د د</sup>مجھے معلوم ہے کیکن گزشتہ ہفتوں میں ت<sup>شم</sup>ن کے چھایہ مار دیتے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں ۔اب وہ رات کے وقت پیاڑی علاقوں میں قدم رکھتے ہوئے بیخطرہ محسوں کرتے ہیں کہ وہاں ایک ایک جھاڑی کے اندراور ہر پھر کی اوٹ میں ہمارے آدمی چھیے ہوئے ہیں اوروہ کسی موڑ کے قریب چھنچتے ہی ان کے نیز وں کی زد میں آ

جائیں گے ۔غرناطہ کی سڑک کے آخری چند میل ہمارے لیے زیادہ غیر محفوظ تھے لیکن اب ہم نے بیراستہ رک کردیا ہے اور رسد کا سامان چھڑوں کی ہجائے ٹیجروں پر لا دکران تنگ اور دشوارگز ارراستوں سے لایا جاتا ہے جہاں ڈٹمن کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سَمّا ہمار فوج کو معلوم ہوتا ہے کہ رسد کا قافلہ کس راستے سے آرہا ہے اور کس وقت پنچے گا۔ اس لیے شہر کے آس پاس اگر ڈٹمن کے حملے کا احتمال بھی ہوتو قافلت کے لیے کا فظا ہا ہی بھیج دیے جاتے ہیں''۔ قافلے کی حفاظت کے لیے کا فظا ہی بہت پریشان ہوں ۔ آپ جلد واپس آنے کی کوشش کریں''۔

#### **₹**

عا تکہ کا خیال تھا کہ غرباطہ کے مخدوش حالات ہاشم کوچین سے بیٹھنے کی اجازت تہیں دیں گے اوروہ ایک نئے ولو لے اور تا زہ جوش وخروش کے ساتھ پیماڑی قبائل میں جہادی تبلیغ شروع کر دے گا۔لیکن ہاشم کی اب بیہ حالت تھی کہ جہا د کی تبلیغ تو در کناروہ نو گھرے باہر نگلنا بھی پہند نہیں کرتا تھا۔ غرنا طہ کے متعلق طرح طرح کی افواہوں سے پریشان ہو کر آس یاس کی بستیوں کے لوگ اُس سے ملنے آتے تھے۔اس کے پاس ان کے تمام سوالات کا ایک ہی جواب ہوتا تھا<sup>د مغ</sup>ر ناطہ کواب بوڑھے آ دمیوں کے الفاظ کے ججائے نو جوانوں کےخون کی ضرورت ہے ۔اگرتم مزیدخون دے سکتے ہوتو یہاں باتیں کرنے کی بجائے وہاں پہنچ جاؤ ورنہ بیدوعا کرو کہ باہر سے کوئی تمہاری مد د کے لیے پہنچ جائے ۔ میںغر نا طہ کے ا کاہر سےمل چکا ہوں ۔اب بیہ بات ان سے یوشید ہ<sup>نہی</sup>ں رہی کہ حامد بن زہرہ اسلامی ممالک کے حکمر انوں کی اعانت حاصل کرنے کے لیے جاچکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہوہ اس کے کامیاب واپس آنے کی امید ہر آخری دم تک لڑتے رہیں گے لیکن رسد کی تھی کے باعث غرنا طہرمے حالات بہت نا زک ہو

چکے ہیں۔اس کیے شہیں وعا کرنی جا ہے کہ حامد بن زہرہ جلد واپس آ جائے اور غرنا طہ کے اکابر مابوی کی حالت میں کوی ایسی غلطی نہ کر جیٹھیں جو ہماری تباہی کا

باشم کی بیوی اس کے متعلق بہت پریشان تھی اوروہ عا تکہ ہے کہا کرتی تھی' مبیٹی ا پنے چچا کے لیے دعا کرووہ حوصلہ مارنے والوں میں سے نہیں تنے کیکن اب کوئی غم انہیں اندر ہی اندر کھائے جارہا ہے۔وہ رات بھر کروٹیں بدلنے رہتے ہیں اور بھی مجھی ہے چینی کی حالت میں اٹھوکڑ پلنا شروع کر دیتے ہیں۔

عا تکہا ہے تسلی دیتی '' چی جان!ان دنوں قوم کا ہربہی خواہ مضطرب ہے ۔ چیا جان کوغرنا طرمیں قیام کے دوران ایسے لوگوں کی بانو ں سے صدمہ پہنچا ہے۔ جواپی آزا دی کی قیمت پرامن جا ہے ہیں۔ان کی ہے چنی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ابھی تک سعید کے ابا جان نے کوئی اطلاع نہیں جھیجی کیکن مجھے یقین ہے کہ جب وہ کوئی امید افزا پیغام لے کرآئئیں گے توان کے حوصلے پھر زندہ ہوجا کیں گے۔

سعید کوغرنا طہ گئے ایک ہفتہ گز رچکا تھالیکن اس نے بھی وہاں کے بارے میں

کوئی اطلاع نہیں بھیجی تھی۔ پھرایک دن غرناطہ کے سپہ سالارمویٰ بن ابی غسان کے متعلق مختلف خبریں

ا یک اطلاع تھی کہوہ انتہائی مایوی کی حالت میں ابوعبداللہ کے دریا رہے <u>نکلے</u> تھے۔ پھر پچھ دہرِ بعد انہوں نے تنہا شہر سے نکل کرحملہ کر دیا تھا اور دشمن کی صفیں چرتے ہوئے روپوش ہو گئے تھے۔

ا کیے خبرتھی کی وہ دشمن سے دو دوہا تھ کرتے اوراس کے گئی آ دمیوں کوموت کے گھاٹ اتارتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے ۔ جہاں زخموں سے چور ہونے کے بعد انہوں نے گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی تھی اور پھر اسلیم کے بوجھ کی وجہ سے ان کی لاش او پر نہ آسکی ۔ اور بعض لوگ ہے تھی کہدرہے تھے کہ وہ دشمن سے لڑتے بھڑتے پیماروں میں پہنچے

اور ہس ہوں ہے ہی ہمدر ہے سے نہوہ و ان سے بر سے بہاروں یہ ہوں گئے ہیں وہاں سے بہاروں یہ گئے۔ گئے ہیں وہاں سے جنگجو قبائل کی فوج تیار کرنے کے بعد واپس آجا کیں گئے۔ لیکن اگے روز گاؤں میں اس خبر سے کہرام کچ گیا کہ سلطان ابو عبداللہ نے اسلمان ابو عبداللہ نے اسلمان ابو عبداللہ نے اسلمان سے کہرام کے گئے کہ سلمان ابو عبداللہ نے اسلمان سے کہرام کے گئے کہ سلمان ابو عبداللہ نے اسلمان سے کہرام کے گئے کہ اسلمان ابو عبداللہ ہے۔

عارضی صلح کے لیے دشمن کی سب شرا لطامان لی ہیں۔ اس المناک حادثے کے تین دن بعد سہ پہر کے وقت سعید گھوڑا دوڑا تا ہوں ا

سیدها ہاشم کے گھر بہنچا۔وہ ہر آمدے کے سامنے دھوپ میں لیٹا ہوا تھا۔ سلمٰی اس سیدها ہاشم کے گھر بہنچا۔وہ ہر آمدے کے سامنے دھوپ میں لیٹا ہوا تھا۔ سلمٰی اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی ۔ سعید گھوڑے ہے اتر کر آگے بڑھا۔ہاشم اٹھ کر بیٹھ گیا۔وہ چند ثانے خاموثی

معید صورے سے اس سرائے برطا۔ ہا ہے سر جیوں ۔ وہ پہر تاہے جا ہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر سعید کی آنکھوں سے آنسو ٹیک پڑے اور ہاشم نے بے بھی کی حالت میں سرجھ کالیا۔

سلملی نے کہا'' بیٹھ جاؤ بیٹا!'' وہ ہاشم کے قریب بیٹھ گیا۔ خالدہ سلملی کی پانچ سالہ بیٹیم بھانجی برآمدے میں کھڑی عائکہ کو آوازیں دے رہی تھی'' آیا جان!وہ آگئے ہیں منصور کے ماموں جان آگئے ہیں''۔

عا تکہا کیکہ کرے سے گلتی ہوئی نظر آئی ۔وہ آ ہستہ آ ہستہ قدم اٹھا تی ہوئی آگے بردھی اور ان کے قریب بھنچ کررک گئی ۔اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی ۔اور شدت گریہ کے باعث آ تھیںں سوجھی ہوئی تھیں ۔

سلمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ کراس کے قریب بیٹھ گئی۔ پچھ دہر وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے ۔ بالآخر سلمی نے ڈوہتی ہوئی آواز میں یو جھا''سعیداب کیا ہوگا؟'' '' چی جان!"اس نے جواب دیا'' جھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ قوم کی روح آزا دی سلب کر لی گئی ہے اوراب ہم اپنے مستقبل کے متعلق ہرسوال کا جواب دشمن کے چہرے کے اتا رچڑھاؤ میں تلاش کیا کریں گئے''۔ سلاس میں دہتیں مقت سے میاں دیں ہے ہے۔

سلمیٰ نے بیے جیھا' دشمہیں یقین ہے کہ موئی بن ابی غسان شہید ہو چکے ہیں؟''
''ہاں! تُمُن نے ان کا خالی گھوڑا شہر بھیج دیا تھا۔اسے گلیوں اور بازاروں میں بھرایا جاچکا ہے۔اہل شہر برخوف و ہراس مسلط ہے اور حکومت کے عہدہ دارعوام کو بیہ تسلی دے رہے ہیں کہ سلطان نے صرف ستر دن کے لیے جنگ بندر کھنے کا معاہدہ کیا ہے۔اس عرصہ میں اگر جمیں باہر سے امدا دل گئی تو اہل غربا طہدو بارہ جنگ شروع کرنے کے لیے آزاد ہوں گئے''۔

کیا ہے۔ اس عرصہ میں الر ہمیں باہر سے امدا دل تی او اہل عربا طدو ہارہ جنگ ہمروں کے ۔۔

ہم نے کہا'' اگر موکی بن البی غسان کوستر دن ک بعد دوبارہ جنگ شروع کرنے کی امید ہموتی تو وہ استے بدول نہ ہوتے ۔فرڈینینڈ بوقوف نہیں ہے ۔وہ بیرجانتا ہے کہامن کے ستر دن گزار نے کے بعد اہل غرنا طہدو بارہ تلوارا تھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ستر دن گزار نے کے بعد اہل غرنا طہدو بارہ تلوارا تھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سعد نہیں میں البی عرباللہ میں میں البی عرباللہ میں میں میں البی عرباللہ اللہ عرباللہ اللہ عرباللہ البی میں میں البی میں

میں رہیں ہے سعید نے جھکتے ہوئے ہاشم سے سوال کیا'' آپ کو معلوم تھا کہ سلطان ابوعبراللہ اور وزیر ابوالقاسم بھیارڈ النے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟''

د جنمیں میں صرف اثنا جائنا تھا کہ ابوعبراللہ کی قوت فیصلہ مفلوج ہو چکی ہے اور ابو القاسم کے احداث مضبوط نہیں ک وہ اپنی مرضی سے جنگ جاری رکھ سکے۔اس ابو القاسم کے احداث کے مضبوط نہیں ک وہ اپنی مرضی سے جنگ جاری رکھ سکے۔اس لیے ابوعبراللہ کے دربار میں صلح پہندوں کا بلڑ ابھاری ہو گیا اور اس نے ان کی باتوں میں آکر کوئی غلط فیصلہ کرلیا تو وہ ایک و زیر کی حدودواختیار سے باہر نکل کر خالفت نہیں کرے گا۔

میں آکر کوئی غلط فیصلہ کرلیا تو وہ ایک و زیر کی حدودواختیار سے باہر نکل کر خالفت نہیں کرے گا۔

جب میں اس سے ملاتھا تو وہ بہت مایوس تھااوراس نے جھے بتایا تھا کہ وی بن الی غسان کی عز سمیت اورمر دانگی کے باوجودہم اس تلخ حقیقت سے آنکھیں بند ٹبیس

کر سکتے کیغر نا طہرکے ملح پیندامرا ءاورامرا ء کی طرح فوج کے بعض عہدہ داربھی اس جنگ کے نتان کے سے مایوں ہو چکے ہیں ۔اور مجھے اندیشہ ہے کہ کسی نے ابوعبداللہ مجھے پیچکم نیدے کہ میں ہر قیمت پر<sup>صلی</sup> کرلینی حاہیے''۔ سعید نے کہا''لیکنغر نا طہ میں تو اس قتم کی افوا ہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ غرنا طہکے امن پیندوں کوابو القاسم کی سر پرستی حاصل تھی اورمویٰ ہےاس کے اختاما فات بہت باشم نے جواب دیا ' دخہیں ابھی عوام کواندرونی حالات کاعلم بیں ۔بات دراصل بیقی کہ وی کسی تا خیر کے بغیر بوری فوج کے ساتھ شہر سے با ہرنکل کر ہر فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتے تھےاورائبیں یقین تھا کہمو جودہ حالات کے پیش نظرغر نا طہ کا کوئی شجیدہ آ دمی ان کی تجویز کی مخالفت نہیں کرے گا۔ چنا نچیانہوں نے ابوعبداللہ کو پیمشورہ دیا کیفوراُشپر کے اکابر کوجمع ہونے کی وعوت دیں۔ تا کہ فیصلہ کن جنگ کے لیے ان کی تا سُدِوحمایت حاصل کی جا سکے۔لیکن ابو القاسم کو پیرخد شدخفا کہامن پیند امراءاور علماء کاایک بااثر گروہ اس تجویز کی مخالفت کرے گا ابوالقاسم نےمویٰ کو بیسمجھانے کی کوشش کی تھی کہا گرآپ کی تجویز بھرے دربار میں ٹھکرا دی گئی توعوام پر بہت ہرااٹر بڑے گا۔اس لیے آپ کو بیہ معاملہ تھلے دربار میں پیش کرنے کی بجائے بیاطمینان کرلینا جائے کہوہاں آپ کے ہم خیال لوگوں کا پلیہ بھاری ہو گااور بیاسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ شکست خور دہ ذہن کے لوگوں کو پیامبد دلاسکیں کہ جب اہل غرنا طومبدان میں نگلیں گے نو وہ تنہانہیں ہوں گے ۔ ان کی جنگ بیورے اندلس میں پھیل جائے گی اور پھر ہیرونی ممالک بھی ان کی پشت برہوں گی۔ جب تک البی صورت پیدائہیں ہوتی اہل غربا طہکوایے حصار ہے با ہر بیں نکلنا جا ہیںے ۔لیکن مویٰ کوغر نا طہ کے ا کابر کے متعلق غلط فہمی تھی کہ وہ خود کشی کا فیصلہ بیں کریں گے ۔ میں غرنا طہ ہے والیس آیا تو تم ہاربار بیہ یو چھتے تھے کہاس فندر

مغموم کیوں ہوں اور میں شہیں ٹالنے کی کوشش کرتا تھا لیکن آج میں شہیں بتا سَدِیّا ہوں ۔ جھے اس بات کاخد شد تھا کہا گریہ معاملہ کھلے دربار میں زہر بحث آتا تو غرباطہ کے اکابر کی اکثریت ابوموی کا ساتھ نہ دیتی ۔ میں پیزئیں کہوں گا کہموی جلد بازی ہے کام لے رہے تھے ۔غرناطہ کے حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ جلد کوئی قدم اٹھا کیں لیکن ان کی حقیقت پیندی اوران کے عزم وخلوص کااحترام کرتے ہوئے بھی مجھے بیرڈ رمحسوں ہوتا تھا کہ اب اہل غرنا طراس عظیم انسان کے حوصلوں کا ساتھ تہیں دیں گے۔ ابوالقاسم کوکو ہے ہے کوئی فائدہ نہیں ۔وہ ایک ایسے حکمران کا وزیر ہے جواہل غرنا طہریرا یک عذاب کی صورت میں نا زل ہوا ہے۔اباس کی آخری کوشش یہی ہو گی کہ جنگ بندی کے عرصہ میں ڈٹمن سے زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کی جا کیں۔اس کے بعد اگر غلامی ہمارا مقدر تہیں بن چکی تو ممکن ہے کوئی اللہ کا بندہ ہماری مد دکو پہنچ جائے لیکن اس وقت ہمیں جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے کی اب اہل غرباطہ کا فیصلہ تبدیل کرنا ہمارے اختیار میں ٹہیں اور جب تک کوئی امبید افز ا صورت بپیدانہیں ہوتی ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جا ہے کہ دشمن کواس علاقے پر چڑھ دوڑنے کا بہانیل جائے تم حامد بن زہرہ کے بیٹے ہواور تمہیں بہت زیا دہ مختاط رہنے کی ضرورت ہے ۔ابتہہاری حفاظت میری سب سے بڑی ذمہ داری ہےاور میں تم ہےوعدہ لینا جا ہتا ہوں کہتم جنگ بندی کے اس زمانے میں غیر مختاط لوگوں ہےا لگ تھالگ رہو گے۔ غرنا طدمیں ان سر پھروں کی کمی نہیں جو کسی وفت بھی مشتعل ہو سکتے ہیں جب ایسے لوگ تمہارے یا ہے آئیں تو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا جا ہے کہان کے ساتھ دشمن کے جاسوں بھی ہو سکتے ہیں ۔ مجھے یقین ہے کہا ب اہل غرباطہ کے لیے

رسد کے رائے کھل جائیں گے اور تمہارے بغیر بھی پیکام ہوسکے گااورا گروہاں جانا پڑنے قوشمہیں عبیداورامین کے سواکسی اور کے پاس نہیں گٹہرنا چاہیے۔ مجھے اب بھی تمہارے باپ کاانتظار ہے۔ اور میری پیامید ختم نہیں ہوئی کہوہ دم قار ڈیڈ میونی قوم سے لیزی زندگی کا مظام لیگر آئیں۔ گر لیکن جب تک ہمیں

عصاب کی مہار سے ہا ہوں مصار ہے۔ وربیر کی بید ہے ہیں ، رک سر سر ا تو ژقی ہوئی قوم کے لیے نئی زندگی کا پیغام لے کرآئیں گے لیکن جب تک ہمیں کوئی سہارانہیں ماتا ہم پرامن رہ کر ہی کسی آنے والی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں''۔

کیے تیار ہوسکتے ہیں '۔ سعید کے کہا'' چیا جان! آپ مطمئن رہیں میر جانب سے کوئی ہے احتیاطی نہیں ہوگی لیکن میں میمسوں کرتا ہوں کہان دنوں آپ کاغرنا طہیں موجودر ہناضروری

ہونی۔ بین بیل میر سول مرتا ہوں المان دوں آپ ہر ما صدیں تو بوررہا سرورں ہے۔ وہاں حریت پیندوں کوآپ کے مشوروں کی ضرورت ہوگی'۔ ہاشم نے جواب دیا''میں نہیں سمجھتا کہاب میر مشورے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں

ہا ہم ہے جواب ویا میں بھا نہا ہے ہوں ہوں ہوں ہے۔ یں است ہم دو تین دن تک غرنا طرروانہ ہو جاؤں گا اور جلد والیں آنے کی کوشش کروں گا لیکن اگر کسی وجہ سے جھے زیادہ دن لگ جا ئیں اور اس عرصہ میں تہمارے اباجان کی طرف سے کوئی پیغام آجائے تو یہ بات کسی پر ظاہر نہیں ہوئی چا ہے۔ اگر وہ خود پہنچ جا کیں افران ہی کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا چا ہے۔ میں ان کی آمد کی اطلاع طبح ہی یہاں پہنچ جاؤں گا۔

ں ہوں ہے۔ ان ہوں ہے ہوں ہے۔ ان ہوں ہے۔ تا زہ حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد وہ خود ہی سمجھ جا کیں گ کہ سر دست انہیں لوگوں کی نگاہوں سے حجیب کراپنافرض ادا کرناریٹرے گا''۔

### \*\*

چوتھے روز ہاشم غرناطہ جا چکا تھا۔اس کی روائگی کے دو ہفتے بعد گاؤں کے تین آدمی جوغر نا طہ کی فوج کے ملازم تھے رخصت پرگھر آئے اور انہوں نے پینجبر سنائی کہ غرنا طہ کے بعض حلقوں میں جنگ بندی کے خلاف شدید اضطراب پایا جا تا ہے اور لوگ جگہ جگہ ابوعبداللہ کے خلاف مظاہرے کررہے ہیں۔ پچھلے ہفتے البسین کے محلے ہے مشتعل عوام کا جلوں الحمرا کی طرف روانہ ہوااور أے منتشر کرنے کے لیے فوج کومیدان میں آنار ا۔ شہر میں بیافواہ بھی گرم ہے کہفر ڈیننڈ اس صورت حال سے بہت مصطرب ہے اور ااس نے سابقہ معاہدے کے مطابق سلطان ابوعبداللہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوج کے جمن افسروں اورشہر کے بااثر خاندانوں کے جمن افر ادکوریٹمال کےطور پر سینفا فے بھیجا ہے وہ بہت جلد بھیج دیے جا ئیں ۔ورندوہ جنگ بندی کے معاہدے کا بعض لوگوں کا بیہ خیال ہے کہ غرباطہ کے صلح بہند دوبارہ جنگ لڑنے کے تمام امکانا ہے ختم کر دینا جا ہتے ہیں ۔انہوں نے ابوعبداللہ کو بیہ شورہ دیا ہے کہ جن بااثر لوگوں ہے بغاوت کا کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے انہیں قابومی رکھنے کی یہی صورت ہے کہان کوری غمال کے طور پر فوراً فرڈی نینڈ کے حواللے کر دیا جائے اور ابوعبداللہ ان کے مشورے برعمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ سعید پیز سنتے ہی ہاشم کے گھر پہنچااوراس نے عاتکہ سے کہا'' مجھے پیزبرنا قامل یفین معلوم ہوتی ہے۔تا ہم میں غربا طہجا ناچا ہتا ہوں۔ چچاہاشم کا پتالگا نا بھی ضروری ہے۔انہیں وہاں گئے کافی دن ہو چکے ہیں ۔گاؤں سے چارآ دی میر ہے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور ہم تھوڑی د*یر تک روانہ ہوجا کیں گے''*۔ عا تکہاورای کی چچی نے سعید سے تناطر ہنے اور جلد واپس آنے کا وعدہ لے کر استے خدا جا فظ کہااور جھوڑی دہر بعدیا نچے ہرق رفتار سوارغر ناطہ کارخ کرر ہے تھے۔ سعید کی روانگی کے دو دن بعد ہاشم واپس آیا اورا پنے کمرے میں داخل ہوتے بی نڈھال ساہوکر گریڑا۔ حمورٌ ی در بعد وه سلمی کو بتا رہا تھا '' مجھے اب تک بی<sub>ه</sub>امیدتھی که شاید ابوالقاسم ں پنمال میں دیے جانے والوں کی فہرست سے امین اورعبید کانا م نکال دے گالیکن اس فیصلے پر سلطان کی مہر شبت ہو چکی ہے اور فیرست کی ایک نقل فر ڈیننڈ کو بھیجی جا چکی ہے۔ اب سے وقت اچا ناانہیں سینفا نے بھیجے دیا جائے گا''۔
سلملی نے اپنی آنسو یو نچھتے ہوئے کہا''دلیکن ابوالقاسم تو آپ کا دوست ہے!''

سب سب کے اپنی آنسو پو نچھتے ہوئے کہا''لیکن ابوالقاسم تو آپ کا دوست ہے!''
'' مجھے ابوالقاسم ہے کوئی شکایت نہیں ۔اگر اس کابس چاتا تو وہ یقینا میر مد دکرتا لیکن سالا رکواصر ارتھا کہ فوج کو پر امن رکھنے کے لیے عبیداور امین جیسے بااثر افسرول کو دشمن کے حوالے کر دینا ضروری ہے۔تا ہم ابوالقاسم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ چند دن تک آنمیں واپس بلوالے گا۔

سلمی! حوصلے ہے کام لو میرے سامنے اپنے بیٹوں ہے زیادہ اس علاقے کی بستیوں کو بیچائے کامسکلہ تھا۔ میں پنہیں چاہتا تھا کہ فر ڈیڈنڈ مجھے ایک دشمن اور عبداللہ مجھے ایک وشمن اور عبداللہ مجھے ایک باغی قرار دے کراپنی افواج اس علاقے میں بھیج دیں اور مجھے ہزاروں انسانوں کے قل عام کامجرم قرار دیا جائے۔

جن چارسوآ دمیوں کوفر ڈینٹر کے کیمپ میں بھیجا گیا ہے ان کی حیثیت قید یوں کے بیجائے مہمانوں کی حیثیت قید یوں کے بیجائے مہمانوں کی کی ہوگ ۔ جھے صرف اس بات کائم ہے کہاب مستقبل کی امیدوں کے سمارے چراغ بچھ گئے ہیں''۔ امیدوں کے سمارے چراغ بچھ گئے ہیں''۔ عاتکہ پھرائی ہوئی آتھوں سے اینے چیا کی طرف د کھے ربی تھی اس نے ڈوبتی عاتکہ پھرائی ہوئی آتھوں سے اینے چیا کی طرف د کھے ربی تھی اس نے ڈوبتی

ہوئی آواز میں کہا''سعیدآپ کا پتالگائے غرنا طرکیاتھا کیاوہ آپ سے نہیں ملا؟''
''ہاں وہ مجھ سے ملاتھا۔ میں اُسے اپنے ساتھ بی لانا چاہتا تھالیکن اس کو چند ضروری کا م تھے ۔اس لیے وہ میر بے ساتھ نہیں آیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی خطرنا ک راستہ اختیار نہیں کرے گااور بہت جلد واپس آ جائے گا''۔

اور اب عا تکه کی نگامیں کھڈکے پار اس مکان پر مرکوزتھیں جہاں وفت کی تاریک آ دندھیوں ہے وہ آج بھی امید کی کوئی کرن دیکھ کتی تھی ....۔اہے بڑی ۔۔۔۔

شدت ہے۔ سعید کا انتظار تھا۔...

''عا تکہ! اسے زینے سے چچی کی آواز سنائی دی عا تکہ بیٹی! تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ بہت سر دی ہے بیٹی''۔

'' آتی ہوں چچی جان!''اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔



## باشم كامهمان

جنگ بندی کوابھی معرف پچپیں دن گزرے تھے۔ گمریجییں دنوں کے بیوا قعات عا تکہ کو بھیا نک خواب نظر آتے تھے۔ جب ان خوابوں کالتلسل ٹوٹ جاتا تو وہ بے بسی اور بے جارگ کی حالت میں بار بارا سے دل سے پوچھتی:

ر کیا آئندہ پینتالیس دنوں میں کوئی ایبام مجزہ رونما ہوسکتا ہے کہ ہماری بدنسیب قوم غلامی کی ذلت سے فی جائے ۔کیا یہ مکن ہے کہ حامد بن زہرہ اچا نک بدنسیب قوم غلامی کی ذلت سے فی جائے ۔کیا یہ مکن ہے کہ حامد بن زہرہ اچا نک والیس آ جائے اور ہمیں یہ پیغام دے کہ ترکی الجزائر اور مراکش سے غازیان اسلام کے لئیر ہماری مدد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں!"

ان سوالات کے جواب میں تبھی اس کا چہرہ عزم ویقین کی روشنی سے چیک اٹھتااور بھی اس پر مے یقینی اور تذبذب سے اندھیر سے مسلط ہوجاتے۔

اورایک روزسورج ڈوبرہانھااورمغربی افق پربگھری ہوئی بدلیاں سرخ ہور ہی تھیں اچا تک اسے خالدہ کی آواز سنائی دی۔

''آیا جان! آیا جان! منصور کے ماموں آرہے ہیں!''

۔ ویں ہے۔ اسے خیلتی شالتی ڈیوڑھی کی طرف کے گئی اور دروازے کے قریب پہنچ کر خالدہ اسے خیلتی شالتی ڈیوڑھی کی طرف کے گئی اور دروازے کے قریب پہنچ کر

> ''اوپرچلیں آیا جان!وہ یہاں ہے نظر نہیں آئیں گے!'' مصریحہ سے جب سنجے جب ایک سعور معرفظ میں

وہ ڈیوڑھی کے قریب پہنچیں تو عاتکہ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد قدرے

مصطرب بموكر بوجيها: " <sup>دو</sup> کہاں ہیں وہ؟' خالدہ نے بیٹیتے ہوئے جواب دیا:'''آیا جان!او پرچلیں وہ وہاں ہے نظر آئیں وہ ایک تنگ زینے سے ڈیوڑھی کی حجبت پر پہنچیں خالدہ بھاگ کرمنڈ ہر کی طرف بڑھی وہ ایک ثانیہ نیچے جھا تکنے کے بعد سر گوشی کے انداز میں بولی: ''''یا جان! ادھردیکھیے وہ آرہے ہیں''۔ عا تکہ آگے بڑھی اور پھر یکا یک اس کی نگا ہیں سعید پر جم کررہ گئیں۔وہ حویلی کے مغربی کونے کے قریب بیٹنج چکا تھا اوراس کے پیچھے ایک سوارآ رہا تھا۔ وہ دروازے کے سامنے پہنچ کر گھوڑوں ہے اتر بیڑے۔ عا تکہ نے سعید کے ساتھ کو دیکھانو ایک ثانیہ اس کی رگول کا خون منجمد ہوکررہ گیا۔اس کے سریر سفید عمامہ تھا۔ آئکھیں بھوری'ا یک کان کا درمیانی حصہ کنارے تک پھٹا ہوا تھا۔ آئکھ کے کو نے اور کان کے شگاف کی سیدھ میں زخم کا بلکا سانشان تھا۔ ڈاڑھی صاف تھی ۔سر کے بال عمامے میں جیھیے ہوئے تھے۔اگر اس کی موٹچھوں اوراہر ووُں کا رنگ سیاہ ہونے کے بجائے سرخی مائل ہوتا تو وہ کسی جھجک سے بغیر یہ کہدیکتی تھی کہاس کے چبرے کے خدوخال وہی ہیں جواس کے دل پڑفتش تھے۔ نوکروں نے باہرنگل کر گھوڑوں کی باگیں پکڑلیں۔ سعید نے کہا ''ان کا گھوڑا اصطبل میں باندھ دواورمیرا گھوڑا گھر پہنچا دو جعضر <u>ــــــ کهو میں هموڑی دیر میں پہنچ</u>ے جاؤں گا۔ چیاہاشم گھر میں ہیں تا ؟'' ا کیے نوکر نے جواب دیا ''وہ ہیڑوں کی بہتی میں کسی کے جنازے میں گئے تھے' ا بھی تک واپس ٹبیں آئے ۔آپ اندرتشریف رکھیں وہ آتے ہی ہوں گے''۔ و ہ ڈیوڑھیعبورکر کے محن میں پہنچاتو عا تکہ حجست کے دوسر ہے کنارے پر کھڑی

ان کی طرف د مکیر ہی تھی۔

مهمان سعید کے ساتھ مہمان خانے میں چلا گیا تو خالدہ نے عا تکہ ہے ہو چھا: ''آیا جان! آبیں بلالاوَل؟''

د دخهیں جھوڑی دبر پھیرو!''

چند منٹ بعد سعیدمہمان خانے سے باہر اکا اتو عا تکہ جلدی سے نیجے اتر کراس کے راستے میں کھڑی ہوگئی۔

«سعیدیہ تہارے ساتھ کون آیا ہے؟"اس نے سوال کیا۔

دوران اسنے سلطان کے دربار میں بھی ایک مترجم کے فرائض سرانجام دیے تھے۔ چند دن قبل اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔وہ تمیسر کے ساتھ آیا تھا اور تمیسر نے پریند دن بیل اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔وہ تمیسر کے ساتھ آیا تھا اور تمیسر نے

ہمارا تعارف کراتے ہوئے کہاتھا کہ چچاہاشم اسے جانتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب وہ غرنا طرآئے تھے قواس سے ملاقات ہوئی تھی اور چچاہاشم اس کی سرگزشت من کر بہت متاثر ہوئے تھے ۔اس کے بعد عمیر جب بھی امین اور عبید کے باس آتا تھا تو بیان

کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے وہ ایک مظلوم آ دمی معلوم ہوتا ہے ۔ آج صبح مجھے معلوم ہوا کہ جن آ دمیوں کو پرغمال کے طور پر دشمن کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہوا تھا انہیں رات

> کے پچھلے پیرسیٹا نے روانہ کر دیا گیا ہے''۔ پر

' تعبیداورامین بھی ان کے ساتھ جا چکے ہیں''۔ .

''ہاں! میں پیخبر سنتے ہی ان کے دوستوں سے ملاتھا اور پھرعمیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی ۔میراارا دہ تھا کہ میں گھر پہنچ کر چچا ہاشم کوسلی دوں لیکن مجھے حریت پہندوں کے ایک خفیہ اجتماع میں نثر یک ہونا پڑا اور وہاں کافی در لگ گئی۔ پھر دو پہر کے قریب میں واپس آگر سفر کی تیاری ک رہا تھا کئم پر طلحہ کومیرے پاس
لے آیا اوراس نے بیدکہا کہا گرتم گاؤں جارہے ہوتو طلحہ کوساتھ لیتے جاؤ۔وزیر اعظم
نے ابا جان کی تففی کے لیے اسے ایک ذاتی خط دیا ہے عمیر بذات خوداس کے ساتھ آنا چاہتا تھا لیکن غرنا طہ کے موجودہ حالات کے چیش نظر اس نے چھٹی لینا مناسب نہ سمجھا۔

عا تکہنے کچھوچ کر یو چھا:

' دہتہ ہیں یقین ہے کہاس کانا م طلحہ ہی ہے؟'' ''ہاں میں نے اس کا یہی نام سنا ہے لیکن تم اثنی پر بیثان کیوں ہو؟''

عا تكهنے جواب دیا:

''ماضی کے واقعات نے مجھے ہرانسان پرشک کرنا سکھا دیا ہے۔ میں نے تم سے عذبہ کا ذکر کیا تھا۔اس کے بہی خدو خال تھے۔وہ میر سے تیر سے زخمی ہوا تھا بالکل اس جگہ سے اس شخص کا کان بھی پھٹا ہوا ہے لیکن اس کے سراور ڈاڑھی کے بال سرخ تھے۔ بید ڈاڑھی کے بغیر ہے اوراس کے سرکے بال مجھے نظر نہیں آئے لیکن اگر موجھیں اور بھویں سیاہ ہونے کی بجائے سرخی مائل ہوتیں تو میں یہی جھتی کہ اس نے ابنانا م تبدیل کرلیا ہے''۔

سعيد نے کہا:

سعید نے اہا:

''عا تکہتم نے جوحادثہ پچشم خود دیکھا ہے وہ انتہائی مضبوط دل انسان کے لیے بھی نا قابل ہر داشت تھالیکن اس آدمی کے متعلق شہمیں وہم میں مبتا آبیں ہونا چاہیے تہمارے گھر میں قدم رکھنے کی جرائت کیسے کرسکتا ہے اور پھرتم خود ہی ہے کہ رہی ہو کہ اس کی بھویں اور موجھیں سرخ تھیں ۔ میر سے خیال میں اس کے زخم کے نشان سے تم کو وہم ہوا ہے لیکن ایسے اتفا قات ناممکن نہیں گئی آدمیوں کے زخموں کے نشانات ایک جیسے ہو سکتے ہیں''۔

عا تكه نے اطمینان كاسانس ليتے ہوئے كہا:

''سعید میں سچے کچے وہی ہوگئی ہوں۔ میں سوچے رہی تھی کہ شاید اس نے کسی مصنوعی طریقے ہے اپنے بالوں کورنگ تبدیل کرلیا ہے ۔چلو اندرچلو! چچی جان بہت پریشان ہیں''۔

بعید عاتکہ کے ساتھ چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سلمی کے سامنے بیٹے ہوئے ویکھ کے سامنے بیٹے ہوئے سعید نے اسے غرنا طرکے حالات سنائے اور عبید اورامین کے متعلق تسلی معید نے اسے غرنا طرکے حالات سنائے اور عبید اورامین کے متعلق تسلی میں میں میں ماشم کا انتظار کیا اور بالآخر اٹھتے ہوئے کہا:

دینے کے بعد کچھ دریر ہاشم کا انتظار کیا اور ہا لآخرا ٹھتے ہوئے کہا: ''ہوسکتا ہے وہ رات کے وقت رک جائیں ۔اس لیے مجھے اجازت دیجے۔ میں کل علی اضبح ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ عا تکہ!اگر تمہیں مہمان کے

متعلق اب بھی کوئی البھن محسوں ہوتی ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں''۔ ' دنہیں نہیں! مجھے اس کے متعلق کیا البھن ہوسکتی ہے۔اسے رہنے دیں۔اگر چیا جان آگئے تو وہ ہراما نیں گے''۔

### \$\ \$\ \\

سلمیٰ نے عثا کی نماز تک ہاشم کا نظار کیا اور پھرا کیک خادمہ ہے کہا: ''اب شایدوہ نہآ کیں۔اس لیے تم مہمان کے لیے کھانا بھیج دو!'' ''چھ دیر بعدوہ نیا تکہ ہے ہا تیں کررہی تھی کہ خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور

'' '' قاآ گئے ہیں اور سیدھے مہمان خانے میں چلے گئے ہیں۔ کھانے کے متعلق انہوں نے بیدکہا ہے کہ وہ مہمان سے ملاقات کے بعد کھائیں گے!'' عاتکہ نے اچا نک اٹھ کر کہا:

" "چی جان میں جاتی ہوں مجھے نیندآ رہی ہے''۔

''آئیجلدی؟''

'' چی جان! میری طبیعت ٹھیکٹیس۔ شاید نماز پڑھتے ہی سوجاؤں''۔ خالدہ ساتھ والے کمرے سے باہر آتی ہوئی نظر آئی اور اس نے کہا: '' آیا آپ نے کہانی سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گ''۔

'''آیا آپ نے کہائی سنانے کاوعدہ کیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی''۔ ''نہیں!نہیں!اس نے پریشان ہو کر کہاتم اپنے بستر پر لیٹی رہو۔ میں نماز سے فارغ ہوکرتمہارے یاس آ جاؤں گی''۔

ں در رہورے پی میں جوری ہے۔ خالدہ نے بسورتے ہوئے کہا: دورہ میں میں سے دورہ

''آپاقو نمازکے بعد سوجا 'میں گ''۔ عا تکہ اضطراب کی حالت میں اس کا باز و پکڑ کر دوسر ہے کمرے میں لے گئی اور جلدی ہے بستر پرلٹانے اوراوپر لحاف ڈ النے کے بعد ذراغصے ہے کہا:

جلدی سے بسر پرتنا ہے اوراوپر ہاں و اسے ہے بعد درا ہے۔ ''باتو نی لڑکی!اب آرام سے لیٹ رہوور ندآ ئندہ بھی کہانی نہیں سناؤں گ''۔ خالدہ اس کے تیورد کیچے کر مہم گئی ۔ عا تکہ کمرے سے باہرنکل کر زینے کی طرف بڑھی ۔اس کا دل دھڑک رہاتھا۔

بڑھی۔اس کا دل دھڑ ک رہاتھا۔ حموڑی در بعد وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھنے کی بجائے اس روشندان سے کان لگائے اپنے چچا اور مہما کئی گفتگوس رہی تھی جونوکروں کی کوٹھریوں کی حصت سے چند ہالشت او نیچا تھا۔

ہاشم کہدرہاتھا: ''میہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ واپس آچکا ہواور مجھے خبر نہ ہو ۔ابوالقاسم کوالیسی افواہوں پریفین خبیس کرنا چاہئے''۔

مہمان نے کہا: ''جناب! حامد بن زہرہ کے متعلق پہلی اطلاع پیھی کہوہ مالٹا کے قید خانے میں

> پژاہواہے''۔ ''ابوالقاسم کو بیمعلوم تھا کہ وہ قید ہو چکا ہے؟''

' دخہیں! فر ڈیننڈ نے پیخبر پوشیدہ رکھی تھی اور اسے واپس لانے کے لیے ایک جنگی جہاز روانہ کر دیا تھا اس خیال ہے کہ مالٹا میں اس کے سفیر نے کسی دوسر ہے آ دمی کو حامد بن زہرہ نہ مجھ کیا ہو۔اس جہاز براس کی شنا شت کے لیے دو جاسوں بھی یہ جہاز کئی دنوں سے لا پیتہ تھا اور اب مالٹا سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ جسقیدی کواس پر لایا جارہا ہے وہ حامد بن زہرہ ہی تھا۔ان دنول بھیرہ روم کے مغر بی جھے میں تر کوں اوران کے ہر برحلیفوں کے جہازگشت کررہے تھے۔اور پیر بات بعیدا زقیاس ندهمی کهاسته کوئی حادثه پیش آگیا هو فر ڈیننڈ کاخیال تھا کہا گراہل ہر ہریا تر کوں کی مداخلت کے باعث حامد بن زہرہ آزاد ہو چکا ہےتو اس کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ متار کہ جنگ کی مدت ختم ہونے ہے پہلے غربا طریق جائے۔ اب آخری اطلاع پیہ ہے کہ کسی بیرونی حملہ آور کے تین جہاز رات کی تاریکی ہے فائدہ اٹھا کرساعل کے قریب پہنچ گئے اور قسطلہ کے دوجہازغرق کرنے کے بعد احا نک روبوش ہو گئے۔ تناہ ہونے والے جہازوں کے جوملاح ﷺ تختے ان کی زبانی پینجرملی ہے کہ ا یک جہاز جس کی گولہ باری زیا وہ تباہ کن ثابت ہوئی' ساحل کے بہت قریب تھا۔ ہاشم نے سوال کیا:'' آپ کا مطلب ہے کہ بیرنا معلوم جہاز حامد بن زہرہ کو سائل براتارنے کے لیے آئے تھے؟" فر ڈیننڈ کو یہی تشویش ہے کہ **حملہ آ**ورکسی اہم ضرورت کے بغیرا تنابر<sup>و</sup> اخطرہ مول نہیں لے سکتے تھے''۔ مرے میں کچھ دریا خاموشی چھائی رہی۔ بالآخر ہاشم نے کہا:

' ' مجھےاب بھی یقین نہیں آتالیکن اگر حامد بن زہرہ کو واقعی ساحل پر اتا را جا چکا ہے تو اسے بیہاں پہنچنے میں دہرتہیں لگے گی۔ مہمان نے کہا: ''ممکن ہے کہ وہ موجو وہ حالات میں غرنا طہیا اپنے گاؤں کارخ کرنے کی بجائے کسی جگہ چھپ کر مناسب وقت کا انتظار کرے۔ بہر حال یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ اسے ایسے حالات بہیدا کرنے کا موقعہ بیس ملنا چاہیے کہ فرڈ بینٹر کو جنگ بندی کا معاہدہ تو ڈنے کاموقع مل جائے''۔ ہاشم نے کہا: ''اگر وہ باہر ہے کوئی امیدافز اپیغام لے کرآیا ہے تو وہ یہاں آئے گایا پھر سیدھاغر نا طرکارخ کرے گا اور اگر وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہتا ہے تو ابوالقاسم کواس کے متعلق پر بیٹان نہیں ہونا چاہیے''۔ ''ابوالقاسم اس لیے ہر بیٹان میں کہان ہران حارسو آدمیوں کی جانیں بجانے

"ابوالقاسم اس لیے پر بیٹان ہیں کہان پر ان چارسوآ دمیوں کی جانیں بچانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو برغمال کے طور پر دشمن کے سپر دیجے جا چکے ہیں اور آپ کے دوفر زندان میں شامل ہیں ۔ابوالقاسم آپ سے بدیو قع رکھتے ہیں کہاگر آپ دوسروں کے متعلق نہیں توسم از کم اپنے بیٹوں کے متعلق اپنی ذمہ داری محسوں کریں گئے۔

''کیاابوالقاسم پیجی خیال کرتا ہے کہ میں حامد بن زہرہ کواپنا گھر جلانے کے لیے آگ مہیا کروں گا؟'' ''بیس آنبیں صرف اس بات کا خدشہ ہے کہا گرآپ اسے ہراہ راست ہیر لانے

کی کوشش نہ کی اوراس نے کوئی ہنگامہ ہریا کر دیاتو نصرانی سب سے پہلے اس علاقے میں ہر ہریت کا مظاہرہ کریں گے۔ اوراہل غرنا طہ کوآپ کے ساتھ کوئی ہمدر دی ٹہیں ہوگ۔ پھر فر ڈیننڈ کی قید میں آپ کے بیٹوں کا جوحشر ہوگاوہ آپ بہتر سوچ سکتے

کمرے میں پھرا کیک بارخاموثی چھا گئی۔

تھوڑی در بعد ہاشم نے کہا''لیکن میں کیا کرستا ہوں میں کس طرح اسے راہ راست پر لاستا ہوں اگر وہ قبائل کو بغاوت پر اکسانے میں کامیاب ہو گیا تو اس علاقے کا کوئی آ دمی تھلے بندوں اس کی مخالفت میں آوازبلند کرنے کی جرات نہیں کرےگا''۔ مند ب

''وزریاعظم بہی کہتے تھے کہا ہے لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کاموقع نہیں مانا چاہئے۔آپ اسے فوراً تلاش کریں اسے سمجھا کیں اور پھراگر آپ اس سے کوئی خطرہ محسوں کریں تو ایسی شجاویز سوچی جاسکتی ہیں کہ چند تفتے یا چند مہینے اس کا منہ بندر کھا حاسکے''۔

''آپ کاخیال ہے کہاہے گرفتار کرانیا جائے؟''

''باں! اگر اس کوراہ راست ہر لانے کی کوئی اور صورت نہ ہوتو آپ کو اس اقتدام ہے بھی گریز نہیں کرنا چا ہیں۔ اسے سی الین جگہ رکھا جا ستا ہے جہاں ہے اس کی آوازلوگوں کے کانوں تک نہ بھن سکے۔ اگر وہ غربا طہ بھن جائے تو ہم مناسب قدم اشاسیس کے اور ہمیں آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی چیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس نے باہر رہ کر بغاوت کھیلا نے کی کوشش کی تو بینا خوشگوار فریضہ آپ کو سرانجام دینا پڑے گا۔ ہمیں معلوم تھا کہ سعیداس کا بیٹا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے سرانجام دینا پڑے گا۔ ہمیں رہتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حامد بن زہرہ کوکس کہ اس کو اس بھی یہیں رہتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حامد بن زہرہ کوکس قدر عزیز ہیں!''

''میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اگر حامد بن زہرہ بغاوت کا جھنڈا بلند کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو اپنے دی بیٹوں اور بیس نواسوں کی جان خطرے میں دیکھے کربھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گ''۔

''یہی وجہ سمحی کہ سعید کوغر ناطہ میں گرفتار 'بیں کیا گیا۔وزیرِ اعظم کوئی ایسا قدم 'نہیں اٹھانا چاہتے جس کے باعث عوام شتعل ہوجا 'نیں۔''

''پھروہ کیا چاہتے ہیں؟''

" 'وه پیرچاہتے ہیں کہآپ ان بااثر لوگوں سے رابطہ قائم کریں اورانہیں ہر قیمت

یرِ حامد سے دورر ہنے کی کوشش کریں ۔بعض سر داروں کوفر ڈینٹڑ کے انتقام سے خوفز وہ کیا جاسَتا ہے۔بعض ایسے ہیںجنہیں انعامات کالا کچ دے کر قابو ہیں رکھا جا سکتاہے۔ابوالقاسم اس بات کا ذمہ لیتے ہیں کہ آپ ان سے جووعدے کریں گےوہ پورے کیے جائیں گے ۔مزیدتسلی کے لیے وہ انہیں ای*ی تحریریں بیجو*ا دیں بیجن پر سلطان ابوعبداللداو رفر ڈیننڈ کی مہریں شبت ہوں گ''۔ تکمرے کے اندر پیچھ دہر سکوت طاری رہا۔ عا تک پیری قوت سے چلا کرایئے پچا کو بیہ بتا دینا جا ہتی تھی کہ ابوالقاسم کا بیرا پیچی میر ہے باپ کا قاتل ہے اور اس کا اصلی نا م عنبہ ہے لیکن اس کے حلق ہے آواز نہ نکلی ۔وہ وہاں سے بھاگ جانا جا ہتی تھی کیکن اس میں فدم اٹھانے کی سکت نہھی۔ بإشم نے کہا:'' اگر حامد ہیرونی اعانت کے متعلق کوئی امیدافز اخبر لے کرآ گیا اور لوگوں کو بیہ بتا چل گیا کہ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں تو میرے لیے اس علاقے میں سانس لیٹا مشکل ہوجائے گا''۔ ''اگر آپ کوکوئی خطرہ چیش آیا تو آپ ابوالقاسم کی دویتی پراعتما دکر سکتے ہیں ۔ انہوں نے آپ کو بیمشورہ نہیں دیا کہآپ سو ہے شجھے بغیر اس کے خلاف میدان میں آجا کیں۔ جب تک ساری صورت حال کھل کرسا منے نہیں آجاتی آپ کوا نتہائی راز داری ہے کام لیٹا چا ہیے۔ابوالقاسم کو یقین ہے کہوہ ہر حالت میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے آپ کواعتاد میں لینے کی کوشش کرے گااورا گرآپ اسے بیمشورہ دے سکیں کہ باہر کے قبائل کو بغاوت پر آمادہ کرنے سے پہلے غرناطہ کے حریت پیندوں کوساتھ ملانا ضروری ہے تو آپ کی ساری الجھنیں دورہو جا کیں گی۔حامد بن ز ہرہ صرف غربا طہسے دوررہ کر بی ہمارے لیے کسی پر بیثانی کاباعث ہوسکتا ہے۔ آپ صبح ہوتے ہی اس کی حلاش شروع کر دیں۔ یہ بات زیادہ دیر تک اس سے پوشیدہ بیں رہے گی کہ چارسو ہا اثر انسان سرغمال کےطور پر فرڈیننڈ کے حوالے کیے جا

چکے ہیں اور جب آپ اس کے سامنے اس قتم کے خدشات کا اظہار کریں گے کہا گر فر ڈیننڈ جنگ بندی کی مدت سے پہلے بھی غربا طہ پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لے نو اہل غرنا طەمزاحمت نہیں کریں گے تو مجھے یقین ہے کہوہ آپ کے مشورے کے بغیر بھی و ہاں پہنچ جائے گااوروہاں وہ کوئی بڑ اخطر ہ پیدائییں کرسکتا''۔ ہاشم نے کہا'' مجھے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے ہوسکتا ہے کہ جبح تک میں آپ کوکوئی تسلی بخش جواب دے سکوں کیکن ایک بات میں اس وفت بھی کہدستنا ہوں کہ میں کسی حالت میں بھی بیر داشت نہیں کروں گا کہ غرنا طہ میں اس کے ساتھا لیک ڈٹمن کا ساسلوک کیاجائے ۔اگر وہاںا سے جان کا خطرہ پیش آیا تو ابوعبداللداوروزبر ابوالقاسم کے ساتھی کی حیثیت سیزندہ رہنے برحامد بن زہرہ کی رفاقت میں موت کوتر جیج دوں گااورعبیداورامین کوبھی میرے لیے اس کے سوا کوئی اورراستەپىنىدىنىيىن موگا"\_ مهمان نے کہا:'' آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہا گراہے غرباطہ میں کوئی خطرہ پیش آیا تو ابوالقاسم ایک لمحہ کے لیے بھی وزیر رہنا پیند کرے گااور میراخیال ہے کہ غرنا طہ میں اس کے بدترین مخالف بھی کوئی زیا دتی ہر داشت نہیں کریں گے۔ ہمارا اصل مسئلہ ہیہ ہے کدا سے خاموش اور برامن رکھا جائے اور مجھے یقین ہے کہاس مسئلہ میں آپ کی رائے ابوالقاسم کےخلاف نہیں ہے۔ اب آپ آرام کریں ۔ میں پیچیلے پہر يہاں سے روانہ ہوجاؤں گا۔اس وفت شايد آپ سے ملاقات نہ ہوسكے''۔ <sup>د دخ</sup>ہیں! آ پاٹھیں گےتو مجھ کو بیہاں موجودیا ئیں گےاورممکن ہے کہرات کوئی الیی بات میرے فرنهن میں آجائے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی روانہ ہو جاؤں۔ بہر حال آپ کوالوداع کہنے کے لیے ضرور آؤں گا"۔

حموڑی دہر بعد عا تکہا نتہائی اضطراب کی حالت میں اپنے کمرے کے اندرٹہل

''میرےاللہ! میں کیا کروں۔ میں کمزوراور ہے بس ہوں۔اس گھر میں میری حیثیت ایک بیٹیم لڑکی ہے زیادہ ''بیں۔اس بستی کا کوئی آدمی چچا کے خلاف میری بانوں پریفین' بیس کرے گا۔اے جزااورسزاکے مالک! مجھے ہمت عطاکر کہ میں چچا کواس گناہ ہے بچاسکوں!''

ی آنگھیں آنسوؤں سے نمناک تھیں۔ بھروہ نماز کے لیے کھڑی ہونی تو اس کی آنگھیں آنسوؤں سے نمناک تھیں۔ نماز سے فارغ ہوکروہ بستر پر لیٹ گئی .....باہر کھیں دور بادل کی گرج سائی دے ربی تھی ۔وہ دیر تک بے چینی کی حالت میں کروٹیس بدلتی ربی ۔ پھراچا تک اسے ایسا محسوس ہوا کہ نچے کوئی دروازہ کھٹکھٹارہا ہے۔وہ چند تانیے بے س وحرکت لیٹ ربی پھراچا تک اٹھی اورجلدی سے ایک در پچے کھول کر صحن کی طرف جھا تکنے لگی۔ ہاشم تیزی سے صحن عبور کررہا تھا اور اس کے آگے آگے ایک پہرے دارشعل

ہاتم تیزی سے حن عبور لر رہا تھا اور ااس کے آئے آئے ایک پہرے دار س اٹھائے ہوئے تھا۔ان کی آن میں وہ اس کی نگا ہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ ''وہ کہاں گئے؟ کیا چچا ہاشم نے اچپا نک اس مہمان سے پچھے کہنے کی ضرورت محسوں کی ہے؟ کیا میمکن ہے کہ چچپا کاشمیر جاگ اٹھا ہوا وروہ ایک غدار کا گلا گھو نٹنے پرآما دہ ہو گئے ہوں یا انہوں نے سیح کی بجائے اسی وقت حامد بن زہرہ کو تلاش کرنے کا فیصلہ کرلیا ہو۔عا تکہ کے دل میں کئی سوال تھے لیکن وہ کو نی اطمینان بخش جواب نہ

سوچ سکی۔ اچا تک بجل کی کڑک سے مکان کے درود یوارلرزا تھے۔اس کے ساتھ ہی ہوا کا ایک تیز جھونکا اایا اورموسلا دھار ہارش شروع ہوگئی۔عا تکہ نے جلدی سے کھڑ کی ہند کر دی ۔ پھروہ اپنے بستر کے قریب کھڑی سوچ رہی تھی:

''اس گھن گرج میں وہ سفر نہیں کریں گے اورا گرضیح تک بارش ہوتی رہی تو شاید مہمان کو بھی رکناریڑے ۔ چپا کی موجودگ میں میرے لیے سعید کے گھر جانا آسان تہیں ہوگالیکن سعید کوخبر دارکر ناضروری ہے۔اب اگروہ زیا وہ دیرمہمان کے ساتھ یا تیں کرتے رہےتو انہیں صبح آرام کرنے کی ضرورت محسوں ہو گی اور میں دروازہ کھلتے ہی یا ہرنگل جاؤں گی۔

سعید نے کہاتھا کہوہ صبح چیا ہے یاں آئے گاممکن ہے کہ سبح تک بارش رک حائے اور وہ مسجد میں نماز ا داکرنے کے بعد سیدھا ہمارے گھر کا رخ کرے ۔ بہر حال پچھ بھی ہو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گی ۔میرے لیے اس غدار کے ساتھ چیا کی گفتگو کاایک ایک لفظ سننا ضروری تھا ممکن ہے مجھے کوئی نئ بات معلوم

ہو جاتی لیکن اب بارش اور ہوا کے شور میں ان کی بات میرے کا نول تک نہ چیج سکے عا تکہ دوبارہ بستریر لیٹ گئی اورایک ساعت کروٹیں بدلنے کے بعد اُسے نیند آ

\*\*\*

# عا تکه کااننظراب اور ہاشم کی بے جارگی

عاتکہ گہری نیند سے بیدار ہوئی۔ کمرے میں ابھی تک اندھیرا تھا۔اس نے کروٹ بدل کرآئھیں بندگرلیں لیکن اچا تک ایک دہشت نا ک خیال سےاس کا ساراو جودلرزا ٹھا۔وہ بستر سے آٹھی اور جلدی سے اپنی چا دراوڑھ کرزیئے کی طرف لیکی چند ٹانے بعدوہ تحن میں کھڑی تھی۔

پی پھرہا ہے جبدوہ کی سی سری ک۔ بارش تھم پیکی تھی اور فضا میں اس قدر دھند چھائی ہوئی تھی کہ چند قدم آگے دیکھنا مشکل تھا۔وہ صحن عبور کر کے ڈیوڑھی کی طرف پیچی تو دروازہ بندتھا۔اس نے بھاری کواڑ تھولنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہاندرہے زنجیر لگی ہوئی ہے۔

پھراجا نک اسے دروازے کے سامنے گیلی زمین پر گھوڑوں کے سموں کے تا زہ
انثان دکھائی ویے اور بید کھے کروہ جلدی سے مہمان خانے کی طرف دوڑی۔ درمیانی
کمرے کا دروازہ کھلانتھا۔ وہ ایک ثانیہ کے لیے رکی اور پھر اصطبل کی طرف بھاگئے
گی۔ وہاں صرف تین گھوڑے موجود تھے اور مہمان کے علاوہ چچا کا ایک گھوڑا بھی
غائب تھا۔ اب اسے اس بارے میں کوئی شبہ ندر ہاتھا کہ وہ جا چکے تھے۔ وہ اس طرح
بھاگتی ہوئی واپس مڑی اور زور زور زور سے ڈیوڑھی کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد توکروں

کوآوازیں دینے گئی۔ ایک ٹوکر نے درواز ہ کھولا اور جیرت زدہ ہوکر عا تکہ کی طرف دیکھنے لگا۔ڈیوڑھی کے اندرایک کونے میں ایک اور ٹوکر لحاف میں دبکا ہوالیٹا تھا۔

عا تکہ نے سوال کیا'' چپا جان کہاں گئے ہیں''؟ ''انہوں نے پینمیں بتایا کہو ہ کہاں جارہے ہیں ۔وہ آ دھی رات کے قریب

سعید کے گھر ہے والیں آئے تھے اور پچھلے پہر مہمان کے ساتھ روانہ ہو گئے''۔ دوتھ ہیں یقین ہے کہ وہ سعید کے ہاں گئے تھے؟''

''جیہاں!انہوں نے مہمان سے ملاقات کے بعد جھوڑی دیر آرام کیا تھا کہ عضر

آ گیا۔ میں نے بہت کہا کہ وہ سور ہے ہیں لیکن اس نے اصرار کیا کہ میں ای وفت ان ہے مانا جا ہتا ہوں''۔

<sup>د و</sup> شهیب معلوم ہے جعشر کیوں آیا تھا''؟

<sup>د دن</sup>بیں وہ صرف بیر کہتا تھا کہ میں ایک ضروری پیغام لایا ہوں گھر میں کسی اورکو يەمعلوم بىل مونا چا ہيے كەمىن ان سے ملنے آيا ہوں''۔

مجھے ڈرتھا کہوہ کمرے سے باہر <u>تکلتے</u> ہی مجھ پر برس پڑیںگ اوراس کے بعد جعضر کی شامت آئے گی ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا ۔وہ گرچتے ہوئے باہر نکلے لیکن جب میں نے جعفر کانام لیا تو ان کا سارا غصہ جا تا

خدا ک<sup>ی</sup>شم بیان کے لیےایک مصیبت کی رات بھی ۔وہ گھر سے باہر <u>نکلے تو</u> بارش شروع ہوگئی۔آ دھی رات تک ہم ان کاا نتظار کرتے رہے ۔ پھر وہ واپس آ گئے تو ہمیں اطمینان نصیب ہوا لیکن پیچیلے پہر انہوں نے پھر ہمیں جگا دیا اور گھوڑوں پر زينيں ڈالنے کا حکم دیا''۔

> ''وہ مہمان بھی سعید کے گھران کے ساتھ گیا تھا؟'' <sup>د دخ</sup>بیں وہ مزے ہے سور ہاتھا"۔

> > ''اچھابا ہر کا دروازہ کھول دؤ'۔ <sup>د د</sup> تنی جلدی ابھی تو صبح بھی نہیں ہوئی''۔

' نیوقو ف مت بنو صبح ہو چکی ہےجلدی کرو''۔

<sup>د د ا</sup> کہیں جارہی ہیں؟'' ''بإن ثم وفت ضائع نه کروجلدی کرو''۔

نوکر نے جبحکتے ہوئے باہر کا دروازہ کھول دیا۔

عا تکہ بھا گتی ہوئی گھر ہے با ہرنگلی اور آن کی آن میں نوکر کی زگا ہوں ہے اوجھل

ہوگئی۔ جھوڑی در بعدوہ ایک کھڈییں امر رہی تھی۔ نشیب کے تنگ رات بر پھسلن کے باعث اس کی رفتارست تھی ۔ کھڈ کے درمیان ابھی تک تھوڑ اتھوڑ اپانی بہہ رہاتھا وہ ابھرتے ہوے پھروں پر باؤل رکھتی ہوئی آگے بڑھی لیکن ایک پھر براس کا باؤل ڈگرگایا اوروہ بانی میں گر بڑی۔ کمر تک اس کا لباس تر ہو چکا تھا مگروہ جلدی سے اٹھی اور پانی اور کچڑ کی بروا کیے بغیر پھر بھا گئے گئی۔ سے اٹھی اور پانی اور کچڑ کی بروا کیے بغیر پھر بھا گئے گئی۔ دوسرے کنارے سعید کے مکان کے سامنے کھڑی کھی۔

چند منٹ بعد وہ کھڈکے دوسرے کنارے سعید کے مکان کے سامنے کھڑی تھی۔ باہر کا بچا تک بند تھا۔وہ زورزور سے کواڑ پر ہاتھ مار نے اوراسے دھکے دیئے کے بعد پوری قوت سے سعید کوآوازیں دیئے گئی لیکن اندرہے کوئی جواب نہ آیا۔

مکان کی دیوار کی طرح بچا ٹک بھی زیا دہ او نچا نہ تھا۔ عا تکہ چنر ثانیے انسطراب کی حالت میں اوھرادھرد کیجنے کے بعد انچل کر بچا ٹک کے ساتھ لاک گئی اور دوسری طرف کودگئی۔

کشادہ محن کانصف حصہ عبور کرنے کے بعدائ کی نگاہوں کے سامنے دھند کے بادلوں میں دومنزلہ مکان کے نتش و نگارا کھرنے لگے ۔ پھراسے کونے کے ایک کرے کے روز ن سے دھندلی کی روشنی دکھائی دی ۔ اس نے آگے بڑھ کر درواز ہے کو دروازہ کھل گیا۔

عا تکہ سعید سعید پکارتی ہوئی تندہوا کے ایک جھونے کی طرح کمرے میں داخل ہوئی ۔ایک آ دمی خالی بستر کے قریب قبلہ رو بیٹےا دعاما نگ رہا تھا۔عا تکہ اس کاچہرہ نہ دیکھے کی ۔اسنے جلدی سے دعاختم کی اور مڑ کر عا تکہ کی طرف دیکھنے لگا۔لیکن میہ سعید نہ تھا۔

عا تکه بدحواس موکر جلائی "سعید کہاں ہے؟"

اجنبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کی طرف دیکھااوراٹھ کھڑا ہو گیا۔وہ سعید سے نصف بالشت او نیچا تھااوراون کی بھاری چا در سے باہراس کاچہرہ ہی عا تکہ کواحساس ولانے کے لیے کافی تھا کہوہ کوئی عام آدی ٹییں ہے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا:

' قسعید بیہاں نبیں ہے''۔

''وہ کہاں ہے؟''عا تکہ <u>نے مصطرب ہو کرسوال کیا۔</u>

وہ بہاں ہے ، کا ملہ ہے سمرب ہو رون ہیں۔ ''وہ کسی الیم مہم پر جا چکا ہے جس کا ذکر کرنے سے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہآپ کون ہیں؟''

مروری ہے لہا پ یون ہیں ؟ عا تکہنے تلملا کرکہا''وہ میرے چچا کے ساتھ گیا ہے''۔

عا تکہنے ململا لرکہا''وہ میرے چچائے ساتھ لیا ہے''۔ ''مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے چچا کون ہیں ۔ میں اس گاؤں میں ایک اجنبی

یوں''۔ ''میرے بچپا کورات کے وقت یہاں بلایا گیا تھا۔خداکے لیے جھے پریشان نہ

کریں جعفر کہاں ہے؟'' اجنبی نے بوج چھا'''آپ کانام عا تکہ ہے؟''

عا تکہا کیک ثانیہ کے لیے بہوت ہوکررہ گئی۔ پھر اس نے متبطنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا'' ہال کیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟'' '' مجھے آپ کے متعلق بہت کچھ معلوم ہے۔ میں کچھ عرصہ حامد بن زہرہ کا ہمسفر

رہ چکا ہوں اوراپنے بیٹے اور نواسے کی طرح آپ کو بھی اکثریا دکیا کرتے تھے۔ میں اس قلعے کے متعلق بھی سن چکا ہوں جہاں آپ کے والدین دفن ہیں۔ میں اس گھر

اس مصلے میں میں میں میں ہوں ہوں اور اگر آپ کو کوئی پر بیثانی ہے تو آپ سعید میں ایک دوست کی حیثیت ہے آیا ہوں اور اگر آپ کو کوئی پر بیثانی ہے تو آپ سعید اور جعفر کی طرح مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں'۔

، . د ، اپ په کهته میں که آپ حامد بن زهره کے بمسفر ره چکے میں؟''

"نان!" آپان کی طرف ہے کوئی پیغام لائے تھے؟'' و ہند بذب ساہوکراس کی طرف دیکھنےلگا۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہے۔ سنائی دی اور عا تکہمڑ کرد کیھنے گئی ۔زبیدہ کمر سے میں داخل ہوئی اوراس نے حیرت زوه بوكركها \_ " بيلي تم!....اس وقت؟" عا تکہ تلملا کر ہو لی'' چچی! یہ باتوں کا وفت نہیں ہے۔ میں یہ جاننا جا ہتی ہوں کہ

سعید کے ابا اس وقت کہاں ہیں؟"

'' بیٹی وہ رات کے وقت اچا نک چلے گئے تھے اور میر اخیال ہے کہا بغر ناطہ پہنچ چکے ہوں گے ۔لیکن ابھی تنہیں ہے بات کسی پر ظاہر نہیں کرنی چا ہے''۔

عا تکہے چہرے پر زردی چھا گئی اوراس نے مرجھائی ہوئی آواز ہیں کہا: '' چياماشم ان <u>س</u>يل ڪي بين ؟''

'' ہاں انہوں نے بیہاں پہنچتے ہی ان کو بلالیا تھا اور ملاقات کے تھوڑی دہر بعد ا جا نک پہال ہے روانہ ہو گئے''۔

> عا تکهم ٔ کراجنبی ہے ناطب ہوئی '''آپان کے ساتھا کے تھے؟'' ''نہاں میں آئیس بیہاں تک پہنچائے آیا ہوں''۔

انہوں نے آپ کو بیہ بتایا تھا کہوہ مالٹامیں قید تھے اور ڈشمن نے اپناجنگی جہاز انہیں لانے کے لیے بھیجاتھا''۔

اجنبی نے حیرت زدہ ہو کر جواب دیا ''ہاں! لیکن آپ کو پیر ہاتیں کیسے معلوم

عا تکہ نے اس کاسوال نظر انداز کرتے ہوئے یو چھا''میں آپ سے بیہ یو چھنا حیا ہتی ہوں کہوہ قسطلہ کے جہاز ہے کس طرح فرارہوئے تھےاوروہ تین جہاز جو اندلس کے ساعل پر قسطلہ کے دو جہازغرق کرنے کے بعد حامد بن زہرہ کو ساعل پر چھوڑ گئے تھے کہاں ہے آئے تھے؟'' اجنبی نے جواب دیا''میں آپ کے ہرسوال کا جواب دے سکتا ہوں لیکن آپ کو

اجبہی نے جواب دیا''میں آپ کے ہرسوال کا جواب دے سلتا ہوں سین آپ لو اثنی جلدی پی خبر کیسے مل گئی کہ دشمن کے جہازغرق ہو چکے ہیں؟'' ساتک نہ جہاں ، اگرزشتہ شام الوالة اسم کا ایکی میں سے ایس کی این آیا تھا

عا تکہ نے جواب دیا گزشتہ شام ابوالقاسم کا ایکی میرے چیا کے پاس آیا تھا ان کی گفتگوس کر میں نے یہ خطرہ محسوں کیا تھا کہا گر حامد بن زہرہ غرباطہ چلے گئے تو انہیں گرفتار کرلیا جائے گا۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہوہ یہاں پہنچ چکے ہیں ورنہ میں ای

الہمیں کر فعار کر لیا جائے گا۔ بھے بیہ معلوم ندتھا کہوہ بیہاں تن چیے ہیں ورشہ میں ا وفت آئیس خبر دارکرنے کی کوشش کرتی''۔ اجنبی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا:'' آپ کواس قدر رپر بیٹان ٹہمیں ہونا جا ہے۔

۔ حامد بن زہرہ کوخطرات کالورالورااحساس ہے جوانبیں غرناطہ میں پیش آسکتے ہیں۔
تا ہم آنہیں پیاطمینان تھا کہ اگروہ غداروں سے خبر دارہوجائے سے قبل شہر میں داخل
ہو گئے تو عوام ان کے ساتھ ہوں گے ۔ یہی وجہ تھی کہ اس مسئلہ پر انھوں نے آپ
کے چیا کو بھی اعتباد میں نہیں لیا تھا''۔
سے چیا کو بھی اعتباد میں نہیں لیا تھا''۔

''دلیکن آپ کومعلوم نہیں کہ میرے چیا پیچھلے پیبر کہیں جانچکے ہیں اور ابوالقاسم کا بیٹی بھی ان کے ساتھ بی چیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ غرنا طرکے سوااور کہیں نہیں گئے اور ان کا مقصد یہی ہوستا ہے کہ وہ غرنا طربیں ان کے خلاف غداروں کی سازش کا حصہ بننا چاہتے ہیں''۔
سازش کا حصہ بننا چاہتے ہیں''۔

''چچی!''اس نے مڑ کر زبیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا'' میں غرنا طہ جارہی ہوں آپ جلدی سے ایک نو کر کو جگا کر یہ کہیں کہوہ وادی سے آگے سڑک پر پہنچ کر میر اانتظار کرے ۔ میں جموڑی دہر میں گھوڑا لے کر پہنچ جاؤں گ''!

عا تکہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ووکٹ ہریے!''جنبی نے کہا۔وہ مڑ کراس کی طرف دیکھنے گئی۔

'''آپ کو یقین ہے کہآ پ کے چ<u>یا</u>۔۔۔۔! عا تکہ نے بات کا شتے ہوئے کہا ''میں جانتی ہوں کہ اگر میں اپنے چیا کے خلاف کوئی بات کہوں تو لوگ مجھے بگلی سمجھیں گے کیکن اگر آپ حامد بن زہرہ ہے سے میرے والد کی شہا دت اور قلعے کی تباہی کے واقعات من چکے ہیں تو شاید انہوں نے آپ کواس' نفدار'' کے متعلق بھی بتایا ہو گا جس نے بارود سے قلعہ کی دیوار اڑانے کے بعد دھمن کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا۔اس وقت آپ کے لیے میہ جان لینا کافی ہے کہ وہ غدار رات کے وقت میرے بچیا کامہمان تھا۔اس نے اپنا نام تبدیل کرلیا ہےاوروہ بالوں کارنگ بھی تبدیل کرلیا ہے کیکن وہ کان تبدیل ٹہیں کر سکا جومیر سے تیر سے زخمی ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچیان گئی تھی مگرو ہ کوئی اور ہوتو بھی اینے چیا ہے اس کی گفتگو ہننے کے بعد جھے اس بارے میں کوئی شبہ ہیں رہا کہ وہ ا کیے غدار ہے اورغر نا طرکی آزا دی کاسو دا کرنے والوں نے اسے میرے پچا کے خمیر کی قیمت چکانے کے لیے بھیجا تھا''۔ اجنبی نے کہاد موجودہ حالات میں آپ کاغر ناطہ جانا مناسب نہیں۔ میں آپ کا پیغام پہنچا نے کا ذمہ لیتا ہوں۔اگر حامد بن زہر ہ کوغر ناطہ میں کسی جا شار ساتھی کی ضرورت ہوتو آپ مجھ رہاعتاد کر سکتی ہیں۔ میں نے عملاً آپ کے سوالات کا جواب دینے سے گریز کیاتھا۔اب آپ کی تسلی کے لیے بیہ بتا ناضروری ہے کہ ہسیانیہ کے جس جہازیر حامد بن زہرہ مالٹا ہے سوار ہوئے تھے اس پریتر کوں کے ایک جہاز نے حملہ کیا تھااور پھراسی جہاز پرانہیں اندلس کے ساحل پر لایا گیا تھا''۔ عا تکہ بولی''اوراک سے جہاز پران کے ہمسفر تھے؟'' ''ہاں!''اس نے اسکھیں نیچی کرتے ہوئے کہا'' میں اس جہاز کا کپتان ہوں

اور دوسر ہے دوجہاز ہماری اعانت کے لیے آئے تھے''۔ عاتکہ پہلی بارنو انائی'شرافت اورسا دگی کے ایک پیکرمبسم کو دیکھے رہی تھی اور اسے اییا محسوں ہوتا تھا کہ خوف واضطراب اور مایوی کے اندھیروں سے بکا یک روشنی کا ایک مینارا بھرآیا ہے۔

اس نے کہا'' لیکن آپ ترکن میں ہوسکتے!''

زبیدہ نے کہا'' بیٹی!منصور کے نا نا کہتے تھے کہ بیاندلس کے ایک معز زخاندان سے تعلق رکھتے ہیں اورانہوں نے دوبارمیری جان بچانی ہے لیکن بیغر ناطرنہیں جا سکتہ کہ قانے نرم سے میدا منہ کہا تا ہے اور کسے لیغ ناما جاتا ہے و خطر ناک

سکتے۔ آقا نے میرے سامنے بید کہا تاھ کہ ان کے لیے غرنا طرحِانا بہت خطر ناک ہے۔ وہ بہت جلد واپس آکر آنبیس رخصت کریں گے۔اگروہ کی وجہ سے رک گئے تو سعید کو بھیج دیں گے اور سعید نے بھی مجھے بیرتا کید کی تھی کہ آنبیس گاؤں سے کسی سے

سمجھی ٹہیں مانا چاہئے''۔ اجنبی نے کہا'' آئہیں ہے بات پیند نہ تھی کہ میں بلا وجہ غربا طہ جانے کاخطر ہ مول

لوں لیکن اب مجھے ضرور جانا چا ہیے۔آپ نوکر سے کہیں میر انھوڑا تیارکر دے''! عاتکہ نے بے چین می ہوکر کہا'' چچی! خدا کے لیے جلدی کرو''! زبیدہ باہرنکل گئی۔

عا تکہ اجبنی سے نخاطب ہوئی'''آپغر ناطہ میں کسی کوجانتے ہیں''؟ ''دنہیں …… میں بچین میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ وہاں گیا تھااوروہ چار دن کسی دوست کے ہاں کٹمبرے تھے لیکن اب مجھے یہ بھی یا دنہیں کہوہ کون تھا؟''

''پھرآپایکانوکرکوساتھلے جائیں!'' ''نہیں!اگرحکومتاتیٰ چوکس ہےتواس بہتی کا کوئی آ دمی بھی میرے ساتھ نہیں

ہونا چاہیے''۔ ''میراخیال ہے کہ انہیں تلاش کرنے میں آپ کوکوئی دفت پیش نہیں آئے گی۔

معمر اخیال ہے کہ انہیں تلاس کر نے ہیں آپ لولوی دفت ہیں ہیں اے گی۔ آپ البسین کے بڑے چوک میں پہنچ جائیں۔وہال مسجد کے ساتھ ہی ان کی درس گاہ ہے۔ان ک مکان کا ایک دروازہ درس گاہ کے حن کی طرف اور دوسرا عقب کی ایک نگل میں کھاتا ہے۔ مکان ایک مدت سے بند بڑا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ وہاں کھیر نے کی بجائے کسی دوست کے ہاں چلے گئے ہوں ۔ بہر حال آپ کو درس گاہ سے ان کا پتامل جائے گا۔ اب جلدی تیار ہوجا کیں میں با ہرا نظار کرتی ہوں''!

یہ کہ کرعا تکہ کمرے سے باہر نگل گئی۔
چند منے بعد اجنبی کمرے سے باہر نگلتا ہوانظر آیا۔ اس کے سر پر سفید عمامہ تھا اور باتی لباس ایک بھاری اور ڈھیلی عبا کے اندر چھیا ہوانظار آیا۔ اس کے سر پر سفید عمامہ تھا اور باتی لباس ایک بھاری اور ڈھیلی عبا کے اندر چھیا ہوا تھا اور عبا کے اوپر اس کی تلوار

اور باقی لباس ایک بھاری اور ڈھیلی عباکے اندر چھپاہوا تھااور عباکے اوپراس کی تلوار
کی نیام ' کمر پرکسی ہوئی چڑ ہے کی پیٹی کے ساتھ آوپر: ان تھی۔
صحن میں عا تکہ اور زبیدہ کے علاوہ دونو کر جن میں سے ایک نے اس کے گھوڑ سرکی باگ نفام رکھ اتھی۔ کھڑ سر تھے وہ لیے لیے قدم اٹھا تا ہوا آگے بڑھا

گھوڑے کی باگ تھام رکھی تھی ۔ کھڑے تھے وہ لیے لیجے قدم اٹھا تا ہوا آگے بڑھا اور نوکر کے ہاتھ سے باگ کپڑتے ہی گھوڑے پرسوار ہو گیا۔ آن کی آن میں وہ پچا ٹک سے باہر جاچکا تھا۔

اچا تک منصورا کیک کمرے سے اکا اوراس نے آگے بڑھ کر گھٹی ہوئی آواز میں پوچھا'وہ چلے گئے ؟'' پوچھا'وہ چلے گئے ؟'' زبیدہ نے اسے تعلی دیتے ہوئے کہا'' بیٹا ایک ضروری کام سے گئے ہیں''۔ ''دلیکن ماموں جان کہتے تھے کہوہ ان کی واپسی تک نہیں جا کیں گے ۔آپ

نے مجھے کیوں ٹیس جگایا اب و ڈبیس آئیں گئے"۔ ''وہ ضروروا پس آئیں گے بیٹا!اگرمیری بات پریقین ٹیس آتاتو کمرے میں جا کران کاسامان و کھے او۔وہ کئی چیزیں چھوڑ گئے ہیں''۔ منصور قدرے پر امید ہوکرسلمان کے کمرے کی طرف بھاگا اور عاتکہ زبیدہ

سے مخاطب ہوئی: ''آپ کواس کا نام معلوم ہے؟''

''آپ کواس کا نام معلوم ہے؟ ''اس کا نام سلمان ہے''۔ پچاہا شم کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ترکوں کی بحری فوج سے تعلق رکھتا ہے؟''
دو نہیں! آتا نے تہمارے پچا کو صرف یہ بتایا تھا کہ یہ نوجوان الفجارہ کے ایک عرب قبیلے کے سر دار کا بیٹا ہے اور سے اسے راستے میں میری حفاظت کی زمہ داری سونچی گئی تھی'۔
سونچی گئی تھی'۔

''آپ نے ان کی ساری گفتگو بی بی ''
ہاں! جب وہ با تیں کر رہے تھے تو میں ساتھ والے کمرے میں موجود تھی ۔ تہمارے بچا کی با تیں سفنے کے بعد میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ غداروں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں' سعید کے والدا سبات سے بہت خفاتھ کہ انہوں نے کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں' سعید کے والدا سبات سے بہت خفاتھ کہ انہوں نے اپنے دو بیٹے رینمال میں بھیج دیے ہیں وہ انہیں بے غیرتی اور ہز دلی کا طعنہ دے رہے تھے کہ یہ ایک مجبوری تھی۔ ہم تیاری

اپے دو بیٹے ریٹمال میں بھیج دیے ہیں وہ انہیں ہے غیرتی اور بر دلی کا طعنہ دے رہے تھے کی نہارے بچا ہارہار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مجبوری تھی۔ ہم تیاری کے لیے مہلت چا ہے تھے۔ اب اگر آپ ہیرونی اعانت کی کوئی امید لے کرآئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور ڈٹمن کے خلاف تلوارا ٹھاتے ہوئے جھے اس بات کی پروائییں ہوگی کہوہ میرے بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے ہم ہے کہہ رہی ہو کی غرباطہ میں کوئی خطرنا کے سازش ہور ہی ہے۔ لیکن اگر تمہارے بچپا ان کے ڈٹمن ہوتے تو وہ بار باریہ کیوں کہتے کہ موجودہ حالات میں آپ غرباطہ کے لیے قطعاً غیر

''چڀاہاشم نے پیرکہاٹھا؟'' ''ماں!''

''اورانہوں نے کیا جواب دیا تھا؟''

'''انہوں نے بیہ کہاتھا کہ میں اس مسئلہ برسو چوں گا۔ابھی مجھے آرام کی ضرورت ہے''۔ ۔

عا تکہ نے کہا'' چی اس کامطلب اس کے سوا کیجے ٹیس ہوسیا کہ چیا ہاشم آٹییں

کریدنا چاہتے تھے کیونکہ سعید کے والد نے انہیں اعتماد میں لینے ہے گر میز کیا تھا اوران کی اچا نک روانگی کی وجه یهی تھی که وہ چچا ہاشم کو اس بات کا موقع نہیں دینا حیا ہے کہوہ ابوالقاسم اور دوسر مے غداروں کوخبر دار کر دیں تا کہانہیں غربا طہ پہنچتے ہی گرفتارکرلیا جائے۔ اب بھی مجھے یقین ہے کہ وہ سید ھے غرنا طہ گئے ہوں گے۔''

زبیدہ نے پچھ سوچ کرسوال کیا دہتمہیں معلوم ہے وہ کس وقت روانہ ہوئے

''نوکروں نے مجھے بتایا تھا کہوہ رات کے پچھلے پہر روانہ ہو گئے تھے''۔ ''سعید کے والد آ دھی رات کے قریب تمہارے چچا کورخصت کرتے ہی چلے کئے تھے۔ اس کامطلب ہے کہ وہ تمہارے چپا سے بہت پہلے غرناطہ پہنچ

منصور مسکرا تا ہواوا پس آیا اوراس نے کہا''وہ اپنی کمان تر کش اور کپڑوں کا ایک جوڑ احچھوڑ گئے ہیں کیکن اپنی تلوا راور طینجے ساتھ لے گئے ہیں''۔ عا تکہنے پوچھا''تم نے ان کے پاس طینجید یکھاتھا؟''

''ہاں!انہوں نے میرے سامنے تیائی پر رکھ دیا تھا۔ میں نے چڑے کی پیش کے ساتھ بارو د کی ایک تھیلی بھی دیکھی تھی ۔ خالہ عاتلہ! کہیں وہ باقی چیز وں کو بیکار سمجھ کرنو نہیں جھوڑ گئے؟ آپ کو بقی ہے کہوہ ضروروالیں آئسیں گے؟''

'''انثاءاللہ وہ ضرور آئیں گے لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہتم استے پریشان ''میں پر بشانہیں ہوں ۔ مجھے اس بات پر غصہ آ رہا ہے کہ وہ مجھ سے ملے بغیر

کیوں چلے گئے اور چچی زبیدہ نے مجھے جگانے کی کوشش کیوں نہ کی ۔ جب نا نا جان جارہے تصفق انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب ان کے میز بان تم ہو''۔

''تم اس وقت جاگ رہے تھے؟''عا تکہنے یو چھا۔ '' ہاں اور نا نا جان کورخصت کرنے کے بعد بھی میں نے کافی دیران ہے باتیں

و ہتمہاری ہے معنی باتوں سے بیزارتو نہیں ہواتھا؟''

''تههاری گفتگو <u>سے!</u>''

''وہ کیوں؟''منصور نے بگڑ کر یو حیما۔

' 'تم ا تنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ لوگ آ دھی رات کے وقت باتیں کرنے کی بجائے سونا زیا دہ پسند کرتے ہیں۔''عا تکہا پیمسکرا ہے چھیانے کی کوشش کررہی تھی۔

منصور نے گبر کر کہا'' چچی زبیدہ! فرراان کالباس نو دیکھیے ۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ بیساری رات محھلیاں پکڑتی رہی ہیں''۔

عا تکه بنس پڑی۔ زبیدہ نے کہا ''بیٹی! شہیں سر دی نہ لگ جائے اندر چلو میں ابھی آگ جلاتی

د پنہیں میںابگھر جاؤں گی … کیوں منصور؟تم میر سے ساتھ چلو گے ناں؟'' منصور نے جواب دینے کی بجائے اسکاماتھ پکڑلیا۔

غربا طہرکے آٹھوسر کردہ آ دمی وزیر سلطنت ابواالقاسم کے عالی شان محل کے ایک کشادہ کمرے میں بیٹھ تھے۔ ہاشم نے ایک نوکر کے ساتھ کمرے کے دروازے برر کااور قدرے تو قف کے بعد<sup>و د</sup>السلام علیکم!" کہدکر جھجکتا ہوا ندر داخل

ہوا وہ وعلیکم اسلام کہہ کر تعظیم کے لیے اٹھے لیکن ہاشم کسی سے مصافحہ کرنے کے ہجائے دروازے کے قریب ہی ایک کری پر بیٹھ گیا۔اس کاچپر ہاتر اہواتھا۔

کمرے میں جھوڑی دریے خاموشی جھائی رہی۔ پھرغر ناطہکے ایک معمولی تاجر نے سوال کیا'' کیابات ہے آپ بہت پریشان نظر آرہے ہیں؟'' بإشم نے تھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا''اب پریشانی کالفظ ہمارےاحساسات ک ترجمانی کے لیے کافی نہیں ابوالقاس کب آئیں گے؟" '''اگراکھرامیں کوئی اہم مسئلہ پیش نہ آ گیا تو وہ آہی رہے ہوں گے ہم کافی دہرِ ہےان کاانتظار کردے ہیں''۔ ا یک ساعت بعد حیار آ دمی ملا قاتیوں میں شریک ہو چکے تھے اور ہاشم انتہائی حیرانی کی حالت میں ابوعبداللہ کی دوراند ایٹی اور ابوالقاسم کے مذہر اور فرڈنینڈ کی فیاصی کے متعلق انکی گفتگوس رہا تھا۔ایک عمر رسیدہ آ دمی جواپیے لباس سے کسی در**س** گاہ کامعلم ہوتا تھا کہدرہاتھا'' ہمیں اندیشہ تھا کہعض کوتاہ اندلیش سلحکی شرا لط کے خلاف عوام کو بھڑ کانے کی کوشش کریں گے لیکن خدا کا شکر ہے اہل غربا طہ نے شرپسندوں ہے مند پھیرلیا ہے۔جولوگ کل تک وزیرِاعظم کو بےحسی اور برز دلی کے طعنے دیتے تھےوہ اب انہیں تو م کامحس سمجھتے ہیں ۔ا بغر نا طہ کی مائیں سلطان معظم کو بھی دعا کیں دیتی ہیں کہ انہوں نے قوم کومز بدیتا ہی ہے بچالیا ہے''۔ حکومت کے ایک عہدہ دار نے کہا ' دہمیں وزیرِ اعظم کاشکر گز ارہونا جا ہے کہ انہوں نے شہر کے انتہائی بااثر خاندا نوں کے آ دمی فرڈ پینینڈ کے حوالے کر کے آئندہ کے لیے جنگ کے امکانا ت ختم کر دیے ہیں۔اب اگر کسی شریبند نے عوال کوشنعل کرنے کی کوشش کی نواہے منہ کی کھانی پڑے گ''۔ دوسرے عہد بدارنے کہا''چند دن قبل پیکون کہہ سنتا تفا کہ ڈشمن کا فوجی مشتقر ہمارے لیے ایک منڈی بن جائے گا اورغرنا طہ کے بازاروں میں غلے ایندھن تھیاوں اورسبزیوں کے انبارلگ جائیں گے ۔ پرسوںطلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک سینوا نے کے ساتھ چھکڑ ےغرباطہ پہنچے تھے۔کل ان کی تعد ادسو ہے زیا دہ تھی ۔فچروں اور گدھوں پر بھی کافی سامان پہنچے رہا ہے ۔غرباطہ کے بازار میں ضروریات زندگی کی قیمتیں تیز ہے گر رہی ہیں ۔ اسکے علاوہ جنوب کے راستوں کی نا کہ بندی کر کے فر ڈینینڈ نے ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا کردی ہیں ۔ابوالقاسم کابیہ کارنا مہا کیے سیاسی مجمزے ہے کم نہیں کہانہوں نے تو م کوموت کے چنگل سے نکال کرامن اورخوشحالی کے راستے ہر ڈال ا جا نک ہاشم کی قوت ہر داشت جواب دے گئی اور اس نے کہا ''خدا کے لیے

اپنے آپ کوفریب نددیجیے''۔

حاضرین کی نگاہیں ہاشم پرمرکوز ہو گئیں اور کمرے میں جھوڑی دہر کے لیے سناٹا چھا گیا۔پھرا کی آدمی نے یو چھا'' آپ کا مطلب؟''

ہاشم نے جواب دیا' معمیر امطلب سے کہ جمارے چارسو آ دمی چند ہفتوں کے لیے دشمن کی میز بانی کالطف اٹھا ئیں گے اور پھراس کے عوض پوری قوم کے گلے میں غلامی کا طوق ڈال دیا جائے گائے م چند دن فر ڈینٹر کی فیاضی اورا پنے ا کابر کی دور اند 'بثی کے گیت گاؤگے اور اس کے بعد تہہاری آئندہ نسلیں صدیوں تک تہہاری

قبروں پر کعنمتیں جھیجتی رہیں گی ہتم اس بات سے خوش ہو کہ سینھا نے سے تجارت کا راسته کھل گیا ہے اور تمہارے لیےامن اورخوشحالی کا ایک نیا دورشر وع ہوگیا ہے لیکن تتہمیں پیمعلوم نہیں کہاس راستے برتم پر کتنی بلائیں نا زل ہونے والی ہیں اور تمہاری آئندہ نسلوں کوتمہاری چندون کی خوش حالی کی کتنی قیمت اوا کرنے بڑے گی!"

حاضرین چند ثانیے کے لیے دم بخو دہوکر ہاشم کی طرف دیکھتے رہے۔ پھرغر ناطہ کے ایک بہت بڑے تاجر نے کہا'' ہاشم مہیں کیا ہو گیا ہے کیاتم جنگ بندی ہے خوش

اس نے جواب دیا''ایک شکست خوردہ اور مایوں انسسمان اپنے مصائب سے

نجات حاصل کرنے کے لیےموت کی تمنانو کرستنا ہے کیکن پوری قوم کی غلامی اور ہلاکت ہے خوش نہیں ہو ستا''۔ ا یک فوجی افسر نے کہا<sup>د دلی</sup>کن تمہارے خیالات پہلے پیٹھیں تھے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے شہیں اپنے وو بیٹو ں کوفر ڈیننڈ ہے حوالے کرنے بریھی اعتر اض نہیں تھا۔ابٹنہیں کوئی الیمی ہات ٹبیس کرنی جا ہیے جوغرنا طہسےامن سے منافی ہو''۔ ہاشم نے جواب دیا'' کیا اب مجھے اپنی غلطی پر پشیمان ہونے کا حق بھی نہیں ا یک عمر رسیدہ آ دمی نے جواب دیا ' متم جی بھر کر پشیمان ہو سکتے ہولیکن اس کے لیے سلطنت کے وزیرِ اعظم کی رہائش گا ہموز وں نہیں ہے''۔ ہاشم نے ہونٹ کا شتے ہوئے جواب دیا ''جہاں تک مجھے معلوم ہے چھے ہفتوں کے بعدغرنا طہ پرفر ڈیننٹر قابض ہوجائے گااور پھریہ جگہ ہمارے مد ہراور دوراندلیش وزبرِاعظم کی قیام گاہ نبیں ہوگ''۔ ایک اور آدمی بولا'' آپ ہاشم ہے بات نہ کریں ۔ بیراپنے بیٹوں کے متعلق یر بیثان ہیں کیکن مجھے یقین ہے کہان کا اضطراب بہت جلد دور ہو جائے گا۔ہم ابوالقاسم ہے درخواست کریں گے کہوہ آپ کے لیے اپنے بیٹوں سے ملاقات کا بدوبست کرا دیں''۔ ہاشم عیلایا ' خدا کے لیے باربارمیرے بیٹوں کاؤکرنہ کرؤ'۔ اس کے بعد کسی کواس ہے ہم کلام ہونے کی جرات نہ ہوئی ۔ جھوڑی دہر بعد ابوالقاسم کمرے میں داخل ہوا اور حاضرین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ۔ابوالقاسم نے کھڑے کھڑے ایک نوجوان ہے سوال کیا: ''ابشهر کی فضا کیسی ہے؟'' '' جناب ابھی تک کوئی ایسی اطلاع ٹہیں ملی جس پرکسی تشولیش کا اظہار کیا جا

ابوالقاسم نے آگے بڑھ کر حاضرین مجلس کے سامنے ایک کری پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا '' آپ حضرات کو اپنے عزیز وں کی خیریت دریا فت کرنے کے لیے باربار میرے پاس آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ فر ڈینٹر کے بیٹاؤی آپ کی نسبت زیا دہ آرام سے بیں۔ اگر ہم فر ڈینٹر کو بیاطمینان دلا سکے کہم خلوص دل سے متار کہ جنگ کی شرائط پوری کرنا چاہتے بیں تو جھے یقین ہے کہوہ زیادہ دیر تک انہیں برغمال بنا کررکھنا پسند نہیں کرے گا۔ سیخافے سے تجارت کا راستہ کھل جانا ایک بہت بڑی کا میابی ہے اور جھے تو تع ہے کہ چند دن تک آپ کو قید یوں سے ملاقات کی اجازت بھی مل جائے گی۔ اب آپ کو بے کاروقت ضائع کرنے کی ملاقات کی اجازت بھی مل جائے گی۔ اب آپ کو بے کاروقت ضائع کرنے کی بہتری کے بیان جانا چاہئے اور انہیں تملی دینی چاہئے کہ حکومت جو کھے کررہی اشمری کی بہتری کے لیے ہے''۔

ہاشم دیریک سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اچا تک ابوالقاسم اس کی طرف د کھے کرچونک گیا:''ہاشم! معاف سیجیے جھے معلوم ندتھا کہ آپ یہاں ہیں۔ آپ کب ہے ؟''

'' دمیں ابھی آیا ہوں''۔اسٹے بر دلی سے جواب دیا۔

ایک آ دمی بولا'' جناب ہے آپ کی کامیابیوں ہے مطمئن نبیں ہیں۔ان کاخیال ہے کی فریا طرف استہ کھول کرآپ ایک بہت بڑا خطرہ مول لے چکے ہیں''۔ ہے کہ فریا طرفاراستہ کھول کرآپ ایک بہت بڑا خطرہ مول لے چکے ہیں''۔ میں سے میں

'' کی پرمعلوم ہونا چا ہے کہ میں ان کی رائے کا بہت اختر ام کرتا ہوں۔ اب اگر آپ کے معلوم ہونا چا ہے کہ میں ان کی رائے کا بہت اختر ام کرتا ہوں۔ اب آگر آپ حضر ات جھے اجازت دیں تو میں ان سے چند ضروری باتیں کرنا چا ہتا ہوں'۔ ابوالقاسم کھڑا ہوگیا اوروہ باری باری اس سے مصافحہ کرنے کے بعد کمرے سے نکل گئے۔

ابوالقاسم دوباره کری پر بیٹرگیااوراس نے ہاشم سے بوچھا:

۔ ''آپ کومیرا پیغام مل گیا تھا؟'' ۔ ''ہاں!''

" تو پھر آپ کوغرنا طرآنے کی ہجائے اپنے گھر میں رہنا چاہیے تھا۔ ہوستا ہے کہ حالہ بن زہرہ کی والیس کے متعلق میر سے خدشات بے بنیا د ہوں لیکن اندلس کے ساحل پر فر ڈیننڈ کے دو جہازوں کی تباہی معمولی واقعہ بیں ۔اس سے قبل فر ڈیننڈ کی طرف سے جمیس بیاطلاع مل چکی تھی کہ حالہ بن زہرہ کو مالٹا کے قید خانے سے زکال کرجس جہاز پر والیس لایا جارہا تھا وہ سمندر میں لا پیتہ ہو چکا ہے ۔اس لیے یہ بعیداز قیاس ہے کہ راستے میں ترک جہاز رانوں نے حملہ کر دیا ہواور حالہ بن زہرہ کو چیشرانے کے بعداندلس کے ساحل پر اتارنے کی کوشش کی ہو۔

میراخیال تھا کہ حامد بن زہرہ غرنا طریختے سے پہلے آپ کیساتھ رابطہ قائم کرے گا ورآپ کی حوصلہ افزائی کے بغیر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھائے گا۔اگر حامد بن زہرہ والیس آگیا تو اسے قبائل کوشتعل رکھنے میں دیر نہیں لگے گی اس لیے آپ فوراً والیس چلے جا نمیں اور قبائل کو برامن رکنے کی کوشش کریں ۔فر ڈینٹڈ آپ کی بیے خدمت فراموش نہیں کہ آپ: اپ لڑکوں کے متعلق بہت پریشان ہیں ۔لیکن آپ کو جھ پر نجر وسہ کرنا چا ہے ۔حامد بن زہرہ کا خطرہ دور ہوتے ہی میں انہیں رہا کروانے کی کوشش کروں گا'۔

ہاشم نے ملتجی ہوکر کہا '' جناب مجھ پر احسان سیجیے اور آئیل آج بی واپس بلا لیجے''۔

> '' دلیکن میں اچا نک آپ کے پریشان ہونے کی دجہ ہیں سمجھ سکا!'' '' جناب میں اندلس سے ہجرت کا فیصلہ کرچکا ہوں''۔

''اس کی وجہ؟'' مجھے ڈرے کیفر نا طرمیں دشمن کا داخلہ میرے لیے نا قابل ہر داشت ہوگا۔آپ

میرے متعلق بیاطمینان جا ہے تھے کہ میں پر امن رہوں اور جب میں اپنی ہتی ہے چھرت کرجاؤں گانومیرے متعلق آپ کے سارے خدشات دورہوجا <sup>ن</sup>یں گے''۔ ابوالقاسم نے جواب دیا ''مجھے ذاتی طور پر کوئی مےاطمینانی ٹییں لیکن تم جانتے ہو کہوہ جارسو آ دمی فر دمینٹر کے اطمینان کے لیے اس کے حوالے کیے گئے ہیں اگر میں کسی کو واپس بلانے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دوں نو فر ڈیننڈ کیاخیال کرے گا۔اورغرباط میں دوسرےلوگوں کے عزیر وا قارب کا کیار دعمل ہوگا؟'' ہاشم نے اپنے خشک ہونئوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا''خداکے لیے میری مدو سیجیے! اینے بیٹوں کی جگہ میں بزات خود فرڈینٹر کے پڑاؤ میں جانے کے لیے ابوالقاسم کے بے اعتباعی ہے جواب دیا ''اس سے پہلےتم قطعاً پر بیثان نہ تھے۔اب اگر تمہیں اچا تک کوئی ہے اطمینانی محسوس ہوئی ہے تو اس کے لیے کوئی معقول وجه ہونی حاہیے''۔ '''اس ہے پہلے میں یہی سوچتا تھا کہ میں ججرت نہیں کروں گالیکن اب مجھے اندلس میں ایک دن گرزانا بھی صبر آز مامحسوں ہوتا ہے۔ میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کے متعلق اطمینان چاہتا ہوں کہ وہ کسی آ زا د ملک میں آبا دہو گئے ہیں''۔ ابوالقاسم نے اس کی طرف غورہے دیکھا اوراجا تک اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا''متم مجھ سے کوئی بات چھیا رہے ہو۔ تمہاری آئکھیں کسی فوری خطر ہے کے احساس کی تر جمانی کررہی ہیں تم کسی ایسی محفل سے اٹھے کرمیر ہے باس آئے ہو جہاں امن کے معاہدہ کے خلاف باتیں ہور ہی ہیں''۔ ' 'میں سیدھااینے گھرہے آپ کی خدمت میں پہنچاہوں'' ت و بمجھے معلوم ہے ۔۔۔۔لیکن تم سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ؟''

'' 'ہاںتم یہ کیوں'ہیں کہتے کہ ہماری اطلاعات غلط تھیں ۔حامد بن زہرہ واپس آ ''گیا ہے ۔تم اس سے ملاقات کر چکے ہو ۔اور اس ملاقات کے بعد شہیں اپنی ذمہ واریوں ہے فرارکاراستہ تلاش کرنے کی فکر ہے۔ ہاشم تم مجھ کو مبے وقو ف نہیں بنا سکتے میں نے تہماری صورت و کیچکر ہی سمجھ لیا تھا کہ حامد بن زہرہ آچکا ہےاورتم اس کی آمد کوکسی نے طوفان کا پیش خیمہ جھتے ہو۔اب ذرا ہمت سے کام لو۔اگر وہ غربا طہ میں داخل ہو چکا ہے تو بیتمہاری فرمہ داری ہے کہا <del>سے نئے فتنے</del> جگانے کاموقع نہ ملے۔ ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں اوراس کشتی کو ڈو بنے سے بیجانا جمارا پہلافرض ہے۔ بتاؤوه کہاں ہے؟" ''جناب! وهغرناطهٔ بیس پهنچااوراگروه یهال پینچ چکاهوتا نو بھی میں آپ کو بیرنه بتاتا کہ وہ کہاں ہے''۔ • دتم گزشتەرات اپنے گھر میں تھے۔اگر حامد بن زہر ہ ابھی تک بیہاں نہیں پہنچا نو ہوتہہارے گاؤں میں ہوگا۔میں تمہاراشکر گزارہوں''۔ ہاشم چلایا<sup>د د</sup> آپ اے گاؤں ہے گرفتار نہیں کر کتے''۔ ''اسے وہاں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ۔ میں صرف اسے شہر کے دروازوں سے دور رکھنا جا ہتا ہوں اور اگرتم اپنے بیٹوں کے دشمن نہیں ہوتو تتہمیں میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا''۔ ابو القاسم نے یہ کہد کر تالی ہجانی ایک پہرے دار کمرے میں داخل ہوا۔ ابوالقاسم نے اسے حکم دیا: ''تم فوراً کونوال کے باس جاوَاوراس ہےکہو کہ شہر کے تمام دروازوں پر پہر بیٹھا دیا جائے اوراگر حامد بن زہرہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے گرفتار کر کے فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے''۔ پہرے دار چلا گیا تو وہ ہاشم کی طرف متوجہ ہوا''اگر اس نے غرنا طہ پہنچنے ہے

پہلے قبائلی اوگوں کو بغاوت پر آبادہ کرنا ضروری سمجھاتو مجھے قدم قدم پر تمہاری اعانت کی ضرورت پیش آئے گی اور اگرتم اپنے بیٹوں کی بھی خواہ ہوتو شہبیں حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرنا پڑے گا۔ بیس تم سے بیوعدہ کرستا ہوں کہ اس کابال بریا نہیں ہوگا میر امتصد صرف غرنا طہ کوتا ہی سے بچانا ہے۔ اگرتم مجھے یہ بتا سکو کہ اہل ہر ہراور ترکوں کے جہاز اندلس کے ساحل پر لنگر انداز ہونے والے ہیں تو میں ان کا استقبال کرنے کے لیے سب سے آگے رہوں گالیکن اگر وہ تنہا واپس آیا ہے تو

روں کے جہاز اندلس کے ساحل پرلنگر انداز ہونے والے ہیں تو میں ان کا استقبال کرنے کے لیے سب سے آگے رہوں گالیکن اگر وہ تنہا واپس آیا ہے تو غرنا طرکے والے کے لیے سب سے آگے رہوں گالیکن اگر وہ تنہا واپس آیا ہے تو غرنا طرکے والم کے لیے اس کے پاس موہوم امیدوں اور خوش کن باتوں کے سوا کی خدنہ ہوگا''۔

پچھ نہ ہوگا''۔
ہاشم نے جواب دیا''جناب میں یہ گوشش کروں گا کہ وہ غرنا طرآنے کا ارا وہ

تبدیل کردے لیکن اس کی گرفتاری کے لیے میں آپ سے کوئی تعاون نہیں کروں گا'۔ گا'۔ ابوالقاسم نے قدرے نرم ہو کر کہا'' میں تم سے بیہ وعدہ کرستا ہوں کہ میرے ہاتھوں حامد ہیں زہرہ کوکوئی تقصان نہیں پہنچے گا اور اگرتم چا ہوتو اسے گرفتاری سے بچا

بھی سکتے ہولیکن بیضروری ہے کہا ہے لوگوں کو شنتعل کرنے کاموقع نہ دیا جائے''۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوااوراس نے کہا: ''جناب! غرنا طہکے کوتوال آپ سے مانا چاہتے ہیں ۔وہ کوئی اہم خبر لائے

'۔ ''اسے پیمان لے آؤ''۔

سے بہاں ہے، و ۔ نوگر کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک قوی ٹیکل آ دی جس کی عمر بچاس سال سے اوپر معلوم ہوتی تھی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا:

ہوں. ''جناب! میں اس طرف آرہا تھا کہرائے میں آپ کااپلی مل گیا۔ میں نے

آپ کے حکم کے مطابق پہر بداروں کوہدایات بھیجے دی ہیں''۔ ابوالقاسم نے برہم ہوکر کہا''اورتم اب میرے حکم کی وجہ دریا دنت کرنے آئے ، پنہیں جناب میں انتی بات سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا کوئی حک خالی از مصلحت نہیں ہوتالیکن میں نے ایک اہم خبرسیٰ ہے'۔ د د کیسی خبر ؟ ، ، کوتوال جواب دیئے کے بجائے تذیذ ب کی حالت میں ہاشم کی طرف دیکھنے ابوالقاسم نے جھنجا اکر کہا:''تم خاموش کیوں ہو گئے ہو۔ ہاشم غرنا طہ کی کوئی بات لوشیرہ تبین ہے''۔ کونوال نے کہا'' جناب میں آپ کو بہ بتائے آ رہا تھا کہ حامد بن زہرہ شہر میں داخل ہو گیا ہے۔وہ البسین میں کسی کے باس تقہر اہوا ہے۔اس کااپنام کان خالی ہے اوروہ اپنی درس گاہ میں بھی نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے سکہ پیسرف ایک افواہ ہولیکن شہر کے لوگ البسین کی گلیوں اور چوراہوں میں جمع ہورہے ہیں ۔اور ہمارے آ دمیوں نے کئی لوگوں کو بیر ہا تیں کرتے سنا ہے کہ حامد بن زہرہ واپس آ گیا ہےاوروہ آج ہی البسین کی مسجد میں اہل شہر ہے خطاب کرے گا۔شہر میں اس تشم کی باتیں ہورہی ہیں کہ وہ اسلامی مما لک کے حکمر انوں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا پیغام لایا ہے''۔ ابوالقاسم نے ہاشم کی طرف دیکھانواس نے کہا: '' پیاممکن ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہوہ یہاں پہنچ چکا ہے''۔ ابوالقاسم نے کہا:''تم نے اسے غرباط آنے ہے منع کیا تھا؟''

اورتم نے اسے پیجھی بتا دیا تھا کہ تہہارے بیٹے غربا طہ کے چارسو آ دمیوں کے

ساتھ مرینمال کے طور برجا چکے ہیں''۔ ''میہ بات آئیں میری ملاقات سے بیشتر ہی معلوم ہو چکی تھی''۔

ابوالقاسم نے قدر ہے سوچ کرکہا''ان حالات میں یہ بعیداز قیاس ہے کہائے تمہارے متعلق جموڑی بہت ہےاطمینانی محسوں کی اورتم سے غرباطرا نے کاارا دہ ظاہر کرنا ممکن سمجھا ہو بہر حال اگر وہ یہاں بہنچ چکا ہے تو ہمیں صحیح صورت حال معلوم کرنے میں درنہیں گئے گی'۔

سرے یں دریں ہے۔ اور القاسم سے کہدکر کونوال کی طرف متوجہ ہوا ''اب تہمیں سے سمجھانے کی ضرورت خہیں کہ موجودہ حالات میں تہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہے آہم البسین میں ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کر سکتے ہو جو تہمیں ایک ایک لمحہ کی خبر دیئے رہیں لیکن تہماری طرف سے کوئی ایس بات نہیں ہونی چا ہے جس سے عوام شنتعل ہوجا کیں ۔اب مجھے دوبارہ سلطان کے پاس واپس جانا پڑے گا اور میری کوشش سے ہوگی کے قرنا طہے تمام بااثر لوگ خصوصاً وہ جن کے بیٹے اور بھائی برغمال کے طور پر بھیجے جا چکے ہیں الحمرا میں جمع ہوجا کیں ۔ سر دست شہر کے دروازے بندر ہنے چا ہیں۔

کونوال نے جھجکتے ہوئے کہا'' جناب مجھے اندشہ ہے کہ اگر حامد بن زہرہ غرباطہ پہنچ چکا ہے تو چین سے نہیں بیٹھے گا اگر آپ اجازت دیں تو البسین میں بھی ایسے افراد کی خد مات حاصل کی جاسکتی ہیں جواسے ٹھکانے لگادیں''۔

ہاشم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور غصے ہے لرزتی ہوئی آواز میں کہا: ' نفر ناطہ میں حامد بن زہرہ ہر ہاتھ ڈالنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔اگر اسے قبل

کرنے کی کوشش کی گئی تو شہر کا کوئی گوشہ تہمارے لیے محفوظ نیمیں رہے گا''۔ پھراس نے مجھے اجازت دیجھے!'' ''تم کہاں جانا جا باجا ہے ہو''۔

'' جناب! میں حامد بن زہرہ کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گاممکن ہے کہ میں

اسے تباہی کے رائے سے روک سکوں''۔ <sup>و دخ</sup>ہیں!ابتم باہر ٹہیں جاسکتے''۔ ہاشم چند ثانیے سکتے کی حالت میں اسے دیکھتارہا ۔پھراس نے ڈو بی ہوئی آواز میں کہا: "آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ کی قید میں ہوں"۔ <sup>و دن</sup>ہیں!میرا مطلب بیہ ہے کہا بتہہاری حفا ظت میری ذمہ داری ہے ۔اگر حامد بن زہرہ کے کسی حامی نے تنہیں میر ہے گھر سے نکلتے دیکھے لیا تو تم زندہ واپس نہیں ہسکو گے۔اس لیے جب تک میں کوئی اور فیصانہیں کرتا 'تم یہیں رہوگے''۔ ہاشم نے پچھ کہنے کی کوشش کی لیکن ابوالقاسم اور کونؤ ال کمرے سے باہر نکل گئے

اوروہ نڈھال ہوکرکری برگر بڑا جھوڑی دہر بعداٹھ کروہ دروازے کی طرف بڑھاتو و ہاں دوسلے پہرے دار کھڑے تھے۔وہ اپنے آپ کو کوستا ہوا واپس مڑا اور دوبارہ

公公公

کری پر بیٹھ گیا۔

## سلمان كاسفر

غرنا طہہے کوئی دوکوں دورسلمان ایک بستی میں داخل ہواجس کے درو دیوار پر گزشتہ جنگ کے آثارنمایاں تھے۔کشادہ سڑک کے دونوں کناروں پر بیشتر گھر غیر آبا دنظر آتے تھے اور مکانات کی چھتیں پیوند زمین ہو چکی تھیں ۔صرف چند گھر ایسے

ہور سر ہے کے روج ہوگائی دیتے تھے۔ تھے جہاں زندگ کے آثار دکھائی دیتے تھے

بائیں ہاتھ مسجد کی حبیٹ ٹوٹی ہوئی تھی اور پاس ہی دوآ دی ایک گاڑی پرخشک گھاس لا دینے میں مصروف تھے۔

گاڑی میں دوخچر جتے ہوئے تھے اور گاڑی بان جس کی عمر چو دہ سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی او پر بیٹے اہوا تھا۔

دائیں ہاتھا یک کشادہ حویلی کی دیوارتھی جس میں جگہ جگہ شگاف بڑے ہوئے تھے ۔سلمان اس حویلی کے دروازے کے قریب پہنچاتو اچا تک ایک بوڑھا آ دمی لاگھی ٹیکتا ہوا با ہر اکلا اور گھوڑے کے سامنے آگیا ۔ گھوڑے کی رفتارزیا دہ نہتھی ۔

سلمان نے بروفت ہاگیں تھنچ کراہے دائیں کنارے کی طرف ہٹالیا لیکن بوڑھا آدمی جسے اس نے گھوڑ ہے کی زوسے بچانے کی کوشش کی تھی آگے جانے کی بجائے اچانک چیچھے مڑااور گھوڑے ہے ٹکرا کرایک طرف گریڑا۔۔۔۔سلمان نے گھوڑے

> ہےکودکراہے سہارادیے ہوئے کہا: ''معاف سیجیے! آپ کوزیا دہ چوٹ تو

''معاف سیجے! آپ کوزیا دہ چوٹ تو نہیں آئی؟ میں اپنی ہے احتیاطی پر سخت دم ہوں''۔ ایک نوجوان بھا گیا ہوا ہا ہر اکل اور غضب ناک ہوکر کہا'' آپ کوئسی کھلے میدان

میں سواری کی مثق کرنی چاہیے اوراپی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہئیں''۔ میں سواری کی مثق کرنی چاہیے اوراپی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہئیں''۔ رین نے میں سے میں میں سے میں ایک اسٹان کا میں ایک اندام میں ایک اندام میں ایک اندام میں ایک اندام میں ایک اندام

گاڑیبان نیچے ہے کو دکر بھا گتا ہوا آگے بڑااوراس نے کہا''مسعود! تمیز ہے بات کرو! میں دیکھے رہاہوں کہان کی غلطی ٹییں تھی''۔ بوڑھے آدمی نے جلدی سے اٹھ کر کہا ''مسعودتم آختی ہو ہیں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کا کوی قصور نہیں غلطی میری تھی''۔ حدیل سے ایک لائی نمووں سونی اور ایک نے ایک ایک ایک میں کہ اور کا میں جو ایک سے

حویکی ہے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر بوڑھے آدمی ہے پوچھا'' کیا ہوابابا''؟ دسر نہا سافی،

د د سر زندس بدهی -پر حصیل بیچی -ر ر

الرکی کی عمر دس سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس کا دہلا پتلاچ ہرہ گزشتہ جنگ کے آلام ومصائب کا آئینہ دارتھا۔اس نے سلمان کی طرف دیکھا اور جھجکتے مدہ عامان کی طرف دیکھا اور جھجکتے مدہ عامان کی ا

ہوئے سوال کیا: ''آپ غرنا طہسے آئے ہیں؟'' ''نہیں میں وہاں جارہا ہوں''۔

سلمان ہیہ کہدکر مسعود کی طرف متوجہ ہوا'' بھائی! بیا جا نک گھوڑے کی ز دہیں آ گئے تھے اور مجھے انسوں ہے کہ میں آئییں کوشش کے باوجودگر نے سے نہ بچاسکا''۔ ...

سلمان کا گھوڑا کیبنے میں شرابورتھااور ہری طرح ہانپ رہاتھا۔گاڑی ہان نے اس کی ہاگ پکڑلی اور بولا:

جناب'' آپ کا گھوڑا بہت پیاسامعلوم ہوتا ہے۔اگر اجازت ہوتو میں اسے یانی پلالاتا ہوں''۔

> ''بہت اچھالیکن ذراجلد ی لوٹیں مجھے دریہور ہی ہے''۔ ''جناب میں ابھی آتا ہوں''۔

لڑکا گھوڑا لے کرمسجد کے قریب کنوئیں کی طرف چل دیا۔ لڑکی نے کہا'' شاہد آپ بہت دور سے آئے ہیں؟'' ''ہاں!'' ''شاید آپ نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا! ہارے گھر میں کھانا تیار ہے نے!''

> ' دخہیں شکر ہے! مجھے بہت جلدی ہے!'' عصر میں میں میں ایک دعطان طال میں گائ

عمر رسیرہ آ دمی نے کہا''چلو بیٹا! اس گاؤں کے سر دار کی بیٹی تم کو دعوت دے رہی پہھے۔ جن کے بعدتم اس اجڑے ہوئے گھر میں پہلے مہمان ہو گے۔اساء کی حوصلہ شکنی نہ کرو!''

سلمان نے بیار سے لڑی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا''اگر جھے جلدی نہوتی تو میں تہاری دعوت ردنہ کرتا۔ اپنے ابا جان سے میر اسلام کھواوران سے بیہ کھو کہ اگر جھے واپسی کاموقع ملاقو بہاں سے کھانا کھا کرجاؤں گا''۔

مسعود نے کہا''جناب!ان کے ابا جان شہیر ہو چکے ہیں''۔

سلمان نے اساء کی جانب دیکھا۔اُس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔
بوڑھے نے کہا''جنگ کے ایام میں یہ گاؤں وہران ہوگیا تھا۔ہمارے آقانے
اپنی بیوی اور بچی کواندراش بھیج دیا تھا۔اب ہم پچھلے ہفتے یہاں آئے ہیں۔چندلوگ
ہم سے پہلے یہاں بینج مچکے تھاوراگر جنگ دوبارہ شروع ہوگئ تو امید ہے باتی گھر
بھی جلد آبادہ و جائیں گے''۔

اساء نے آسین سے آنسو پو نچھتے ہوئے کہا''بابا! جنگ ضرورشروع ہوگ۔ای جان کہتی ہیں کہاں مرتبہ ہم اندراش جانے کی بجائے غرناطہ بی میں رہیں گے''۔ جان کہتی ہیں کہاں مرتبہ ہم اندراش جانے کی بجائے غرناطہ بی میں رہیں گے''۔ گاڑی بان جو گھوڑے کو پانی پلانے کے بعدوایس آرباتھا قریب بہنچ کر بولا: ''جناب! آپ کا گھوڑا بہت پیاسا تھا۔آپ کوایسے خوبصورت جانور کا بہت

. سلمان اس کے ہاتھ سے باگ پکڑ کراساء کی طرف متوجہ ہوا ''اساء میں وعدہ

خيال رڪھنا جائيئ'۔

کرتا ہوں کہاگرمو تع ملاقو واپسی پرتم سے **ل** کرجاؤں گا''۔ ''اپ کب ہ<sup>س</sup>ئیں گے؟''

'غرنا طرمیں مجھے زیادہ کام نہیں ممکن ہے کہآج ہی واپس آجاؤں''۔ ..یہ سریاں میں میں ہے''

''آپکہاں ہےآئے ہیں؟''

''بہت دور ہے آیا ہوں''۔سلمان گھوڑ ہے پرسوار ہو گیا۔ ''

اساء نے کہا' دخھوڑ ی دیریٹھبر ہے میں ابھی آتی ہوں''۔اوروہ بھا گئی ہوئی اندر چلی گئی۔سلمان پریشان ہوکرا دھرا دھرو کیھنے لگا۔

پی تی۔سلمان پر بیٹان ہوٹرا دھرا دھرد پیصے لگا۔ بوڑھے آ دمی نے کہا''اس بچی کی خاطر آپ کو بیہاں ضرور آنا چاہیے۔اب تو بیہ سیسنعطا گئے۔۔۔۔، میں شروعی سے ایک شراری کے خدیجی تھی نقیاس کی

سیجھ منتجل گئی ہے ورنداندراش میں جب آقا کی شہادت کی خبر پینچی تھی تو اس کی بیہ حالت تھی کہ کر پینچی تھی تو اس کی بیہ حالت تھی کہ آگر دور سے کوئی مسلح سوار دکھائی دیتا تھا تو بیرا سے اپنے باپ کا دوست اور ساتھی سمجھ لیا کرتی تھی''۔

ہوری ہاں ہے۔ گاڑی بان نے کہا''غرنا طرمیں آپ اپنے کسی عزیمیز کے پاس کٹھبریں گے یا سرائے میں قیام کریں گے؟''

سرات ہیں یہ اس میں ہے۔ مجھے معلوم نہیں یہ وہاں کے حالات پر منحصر ہے میمکن ہے مجھے تقہر نے کی ضرورت بی پیش نہ آئے۔

''جناب! میں اس لیے بوچھ رہاتھا کہ غرباطہ میں گھوڑوں کے لیے چارہ بہت مشکل سے ماتا ہے اور آپ کا گھوڑا ایسانہیں کہ اسے بھوکا رکھا جائے آگر آپ ہماری سرائے میں تھہر نا پیند کریں تو وہاں چارے کی تکلیف نہیں ہوگی ۔ ہم اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ وہاں تھہر نا زیا دہ پیند کرتے ہیں ۔ میں کل بیبال گھاس خرید نے آیا تھا اور اب بردی مشکل سے چند سے حاصل کے ۔ میں کل بیبال گھاس خرید نے آیا تھا اور اب بردی مشکل سے چند سے حاصل کے

• • شکریہ!اگر جھے وہاں تھہر نا پڑاتو میں اپنے گھوڑے کو بھو کار کھنالینند ٹہیں کروں

گاتمہارے سرائے کہاں ہے؟'' '''آپ جنو بی دروازے ہے۔ پیدھے سڑک پر چلے جائیں ۔آپ کو ہائیں ہاتھ سرائے کا دروازہ دکھائی دے گا۔ما لک کا نام عبدالمنان ہے۔لیکن آپ کوکسی ہے یو چھنے کی ضرورت بیش نہیں آئے گی ۔ درواز ہ اتنابر<sup>و</sup> اسے کہا**س م**یں ہے بجھی گزر سکتی ہے۔ سڑک کے پارسرائے کے بالکل سامنے ایک جمام ہے اور چند قدم آگے آپ کوا یک وسیج چوک دکھائی دے گا۔میرانا معثمان ہے''۔

اساء بھا گتی ہوئی نمودار ہوئی اوراس نے آگے بڑھ کر دوسیب سلمان کو پیش کر دیے۔ہم نے اپنے اجڑے ہوئے باغ سے چندسیب تلاش کیے تھے اگر آپ پہلے آتے تو میں جھولی بھر کرلاتی ۔امی جان نے سارے تقنیم کر دیے اور صرف بیدوو ہاتی

سلمان نے تذبذب کی حالت میں لڑکی کی طرف و یکھا اور اس کے ہاتھ ہے ا یک سیب لے کر گھوڑ ہے کوایڑ لگا دی۔ پھر پچھ دیر بعدا یک معصوم ا داس اور ذہین چہرہ جواندلس کے اجالوں اور سنتقبل کے اندھیر وں کا آئینہ دارتھااس کی نگاہوں کے سامنے گھومتار ہا۔

سلمان شہر کے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک بھی ڈیوڑھی میں داخل ہور ہی تھی اور اس سے چند قدم پیچھے گھاس' ایندھن اور غلے سے لیدے ہوئے چن چھڑوں کی قطارگلی ہوئی تھی۔ جب بگھر کے پیچھے گھاس کا چھکڑا ڈیوڑھی کی طرف بڑھاتو پہرے داروں نے اچا نک اسے روک دیااور گاڑی کونیز ہ دکھا کر پیچھے بٹنے

ایک آدمی نے جوہر پرمرغیوں کا ٹوکرااٹھائے ہوئے تھا کترا کرآگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن پہر ہے دار نے غضب نا ک ہوکرا سے دھ کا دیااوروہ ٹوکر ہے سمیت پیٹے کے بل گر میڑا۔ اس کا کا اسان گارے المحد ڈکے میں گا آمیدا آگا مداسا کی روسا اس از گر روسا کا آری

ا کیے لکڑ ہاراا پنا گدھا جھوڑ کر بھا گتا ہوا آگے بڑھا۔اس نے گرنے والے آدمی کوسہا را دے کرا ٹھایا اور غصے کی حالت میں پہرے داروں پر برس پڑا:

توسہارا دے سراتھایا اور سے بی حاست ہیں پہرے داروں پر برق پر ا ''دہمہیں ایک کمزور آ دمی کے ساتھ زور آ زمانی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے''۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے آ دمیوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا ۔ مرغیوں والے نے جلدی ہے اپناٹو کرااٹھایا اور چند قدم چیچھے ہے کر پہرے داروں کو ہے شحاشا گالیاں دیناشروع کردیں۔

سلمان نے جو چند قدم دور گھوڑا روک کر ایک گاڑیبان سے اس ہنگا ہے کی وجہ دریا فت کی اس نے جواب دیا:

''جناب! یہ پہرے دار بڑے ظالم ہیں۔ جب جی چاہتا ہے دروازہ بندکر و ہے ہیں۔ جب جی چاہتا ہے دروازہ بندکر و ہے ہیں۔ ہم ایک گھنٹہ سے یہاں کھڑے ہیں۔ ابھی کسی امیر آ دمی کی بگھی یہاں آئی تھی نو انہوں نے ایک منٹ میں اس کے لیے درواز کھول دیا تھا۔ اب وہ هر دروازہ بندکررہے ہیں۔

سلمان نے چونک کر ڈیوڑھی کی طرف دیکھا۔ دوسپا ہی کواڑ دھکیل رہے تھے۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کوایڑھ لگا دی۔ دروازے کے سامنے اور ڈیوڑھی کے اندر جو پہرے داراس کے راستے میں کھڑے تھے وہ چیجتے چلاتے دائیں بائیں ہٹ گئے اور ڈیوڑھی کے آگے دوسلح آدمی اپنائیز ہستھالتے رہ گئے۔

پھروہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے سلمان نے سرف ایک ہارمڑ کرانہیں دیکھا اور اس کے بعد ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت محسوں نہ کی ۔اس کا گھوڑا ہوا ہے با تیں کررہا تھا۔

تھوڑی دہر بعد اسے بائیں ہاتھ ایک کشادہ ڈیوڑھی دکھائی دی۔اس نے گھوڑے کوروک کرایک ثانیہ کے لیے پیچھے کی طرف دیکھااور پھر باگ موڑ کر دو منزلہ نمارت کے وسیع صحن میں داخل ہوگیا۔وہاں درمیانی عمر کا ایک خوش وضع آ دمی کری پر ببیٹا ہوا تھا ۔سلمان اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے کود بڑا۔سامنے برآمدے سے ایک نوکر بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے سلمان کے ہاتھ سے گھوڑے کی ہاگ پکڑلی۔

'' پیرعبدالمنان کی سرائے ہے؟''سلمان نے سوال کیا۔ ''جی ہاں!''نوکرنے جواب دیا۔

> ''وه کهان بین؟'' '

خوش وضع آدی نے اٹھ کرکہا''فر مائے اہمیراہی نام عبدالمنان ہے''۔
'' مجھے عثان نے آپ کا بتا دیا تھا''۔سلمان نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' راستے میں ایک بستی میں ہماری ملاقات ہوئی تھی ۔ مجھے شہر میں ایک سنی میں ہماری ملاقات ہوئی تھی ۔ مجھے شہر میں ایک ضروری کام ہے لیکن میرا گھوڑا تھ کا ہوا ہے۔اس لیے اسے بیہاں چھوڑنا چا ہتا ہوں صروری کام ہے لیکن میرا گھوڑا تھ کا ہوا ہے۔اس لیے اسے بیہاں چھوڑنا چا ہتا ہوں

عبدالهنان نے نوکر ہے کہا''گھوڑ ہے کواصطبل میں لے جاؤ''۔ نوکر گھوڑ ہے کو لے کرچل دیا اورسلمان جلدی ہے ڈیوڑھی کی طرف بڑھا۔ ''گھبر ہے!''عبدالمنان نے آواز دی۔

سلمان رک گیااورمڑ کراننظراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ د دیکھیے مجھے بہت جلد ی ہے!''

وسے بھے بہت جدد ہے۔
عبد المنان نے آگے بڑھ کرسلمان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا'' میں اس گستاخی
عبد المنان نے آگے بڑھ کرسلمان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا'' میں اس گستاخی
کے لیے معذرت چاہتا ہوں ۔لیکن آپ کو کوئی خطرہ در پیش ہے یا کوئی آپ کا پیچھا
کر رہا ہوتو اب اوھر اوھر بھا گئے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی مد دکرسکتا ہوں۔

سلمان نے جواب دیا ''مجھے اندیشہ ہے کہ دروازے کے پیرے دار میرا

پیچها کریں گے۔ جب میں وہاں پہنچا تھا تو وہ دروازہ بند کررہے تھے۔ مجھے جلدی تھی اور میں غید دے کروہاں سے نکل آیا ہوں اور انہیں بہت پیچے چھوڑ آیا ہوں۔ اگر ان کی مد د کے لیے سوار پہنچ گئے تو مجھے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں اور شہر میں ایک ضروری کام سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اس بات کی پروانہیں ہوگی کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔''
ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔''
تک آپ کا پیچھا کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ آج شہر کی بیر عالت ہے کہ آپ تک آپ کا پیچھا کرنے کی جو کر حکومت کے خلاف چند نعرے دگا دیں تو آس باس کی

تک آپ کا پیچیا کرنے کی جرات نہیں کریں گے ۔ آج شہر کی بیرہالت ہے کہ آپ کسی بازار میں کھڑے ہو کرحکومت کے خلاف چندنعرے لگا دیں تو آس پاس کی آبادی آپ کی جمایت کے لیے نکل آئے گی۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟''
آبادی آپ کی جمایت کے لیے نکل آئے گی۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟''
''میں البسین جانا چاہتا ہوں''۔

سیں انہ میں جانا چا ہما ہوں ۔ ''آپ کوا گلے چوک ہے بھی مل جائے گ''۔ سرٹ ک پر پہنچ کرسلمان نے کہا'' میں آپ کاشکر گزار ہوں ۔اب جھے اجازت بہجے''۔

عبدالمنان نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا''عثمان نے آپ کو پیٹیس بتا یا کہوہ کب آئے گا؟'' ''وہ روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑا تھالیکن اگر پہرے داروں نے دروازہ نہ کھولاتو اسے شہر کے باہر رکتابی ہے گا''۔

میں وہاں جارہا ہوں اور انتاء اللہ جب آپ واپس آئیں گئو عثمان آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوگا''۔

بی سلمان چوک کے قریب بہنچا تو اسے ایک جھوٹا سا جلوس وکھائی دیا جس کے آگے آگے ایک آ دی نقارہ ہجانے والا بیانلان آگے آگے ایک آ دمی نقارہ ہجارہا تھا۔سلمان آگے برد ھاتو نقارہ ہجانے والا بیانلان کررہا تھا: ' نفرناطہ کے حریت پیندوشیخ حالد بن زہرہ تمہارے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لائے ہیں۔وہ غرناطہ پہنچ چکے ہیں اور آج نماز مغرب کے بعد البسین کی جامع مسجد میں قوم سے خطاب کریں گے اگر آپ قوم کے غداروں کی سازشیں نا کام بنانا جاہے ہیں قوان کے جھنڈے تلے جمع ہوجا کیں'۔

چاہتے ہیں آؤان کے جھنڈے تلے جمع ہوجا کیں''۔ بیانلان سننے کے بعد حالہ بن زہرہ کی سلامتی کے متعلق سلمان کی پریشانی بہت حد تک دور ہو چکی تھی ۔اور تھوڑی دہر بعد وہ ایک بچھی میں سوار ہوکر البسین کارخ کر رہا تھا۔

## ☆☆☆

مجھی مدرسے کے دروازے کے سامنے رکی اورسلمان پنچے اتر کرایک وینار
کوچوان کے ہاتھ میں تھا دیا اورجلدی سے بند دروازے کی طرف بڑھا۔ کئی بار
بھاری کواڑ پر دستک دینے کے بعدائے دھکا دینے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہا ندر
سے زنجیر گئی ہوئی ہے۔ پچھ دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعدوہ آوازیں دے رہاتھا:

دیکوئی ہے! کوئی ہے! دروازہ کھولو"۔

پاس ہی چندلڑ کے اور تین مسلح پہرے دار کھڑے تھے۔ان میں سے ایک قد آوراور خوش پوش آ دمی نے کہا: ''جناب اندرکوئی نہیں ۔درہے کوچھٹی ہو چکی ہے''۔

سلمان مڑکر کوچوان ہے مخاطب ہوا''ان کی قیام گاہ کا ایک ورواز ہی پیچیلی گلی میں ہے۔وہاں کوئی نوکر ضرورموجود ہوگا ک۔''

کوچوان نے کہا'' آئے میں آپ کوگل کے سامنے پہنچا دیتا ہوں''۔ سلمان جلدی ہے بیٹھی پر بیٹھ گیا ۔

سلمان جیدی سے می پر بیھر ہیا۔ کوچوان نے بچھی موڑ لی اور تھوڑی دیریمیں و ہمسجد کے اوپر سے چکر لگانے کے بعد عقب کی تنگ گلی کے سامنے پہنچ چکا تھا۔کو چوان نے کہا: ''جناب! آگے گی تگ ہے جگوسی اندر نہیں جاسکتی۔ آپ خود جاکر پتالگائیں۔ ممکن ہے کہ مدرسے کی طرح مکان بھی خالی ہواور آپ کووالیس جانا پڑے۔ آپ مجھے دوطر فہ کرائے سے بہت زیادہ دے چکے ہیں۔ میں بخوشی آپ کا انتظار کروں گا''۔ ''دنہیں تم جاؤ۔ مجھے وہاں کچھوفت کی گا''۔سلمان سے کہہ کرچل دیا۔

' و پنہیں تم جاؤ۔ جمجھے وہاں کی کھی وقت گئے گا''۔سلمان سے کہدکر چل دیا۔ کوچوان بچھی موڑ رہا تھا کہ وہ تین نوجوان جنہیں اس نے مدرسے کے دروازے کے سامنے دیکھا تھاس کاراستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ ''یہکون تھا؟'' دراز قد آ دمی نے پوچھا۔

۔ ''کوچوان نے جواب دیا ''معلوم نیمیں لیکن میر اخیا ہے کہ وہ کہیں ہاہر سے آیا ہے۔ اسے البسین کاراستہ معلوم ندھا ۔ سی شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے اس نے ایک دینار دیا''۔

''وه کس کوتلاش کررہا ہے''؟ ''مجھے معلوم نہیں ۔اس نے پہلے مجھے بیے کہا تھا کہ مجھے البسین کی جامع مسجد لے چلو ۔ بھر اس نے کہا کہ مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے مجھے وہاں اتار دو ۔ میں وہاں ایک عزیز کا پیالگانا چاہتا ہوں''۔

''امن آدئ تمهمیں بیخیال نہیں آیا کہ اس گلی میں حامد بن زہرہ کا گھر ہے اور آج غرنا طہ کا ہرغدار اُنہیں نلاش کررہا ہے۔اب یہاں سے بھاگ جاؤ''۔ کوچوان نے پر بیٹان ہوکر گھوڑ ہے کو چا بک رسید کر دیا اور بیہ تین آ دمی گلی میں داخل ہوئے۔ سلمان جھوڑی دور آگے ایک بمررسیدہ آ دمی سے بع چھرہا تھا:

> ''آپاسگلی میں رہتے ہیں؟'' ''جی ہاں!اس ہےآگے ساتواں مکان میر اہے''۔

''پیرحامد بن زہرہ کا مکان ہے؟'' ''ہاں''۔

دولا پیومعلوم ہےاس کا دروازہ کب سے بندہے؟'' ''میں صبح کی نماز سے واپس آیا تھا تو درواز دکھا تھا۔ ا

''میں صبح کی نمازے واپس آیا تھا تو دروازہ کھلاتھا۔اس کے بعد میں نے حامد بن زہرہ کی آمد کی خبرسی تو بھا گیا ہوا یہاں پہنچالیکن دروازے پرتا لا لگا ہوا تھا اور کئی آدمی باہر کھڑے تھے۔ میں نے مدرے کے دروازے کی طرف جا کران کا پتاتو

آدمی با ہر گھڑے تھے۔ ہیں سے مدرسے کے دروازے ی طرف جا تران کا بیاتو معلوم کیا کہ مدرسے میں چھٹی ہو چکی ہے ۔میراخیال ہے کہ چوکیدار مدرسے کا درواز دیندکرنے کے بعداس مکان کے راستہا ہرنگل گیا ہوگا''۔

درواز ہبندکرنے کے بعد اس مکان کے رائے باہرنگل گیا ہوگا''۔ سلمان نے کہا'' دیکھیے میں حامد بن زہرہ سے ملنا چا ہتا ہوں۔ آپ مجھے ایسے

سلمان نے لہا 'دسے ہی حامد من رہرہ ہے مہا جو ہدا ہوں۔ پ سے ہے۔ آدمی کا پتا ہتا سکتے ہیں جسے ان کی جائے قیام کاعلم ہو''۔

''جناب میں نے کئی آدمیوں ہے ان کی قیام گاہ معلوم کی ہے لیکن کسی کو ان کا ٹھانا معلوم نہیں''۔ معلوم نہیں''۔

دراز قد آدی نے جوخاموشی ہے چند قدم دور کھڑاان کی گفتگوس رہا تھا آگے بڑھ کرکہا:

''اگرکوئی ضروری بات ہے تو میں آپ کی مدد کر سَمّا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک آ دمی کوان کاٹھکانا معلوم ہوگا۔ آ ہے''۔

''وہ کہاں ہے؟'' ''اس کا گھر زیا وہ دوڑ بیں آپ میر سے ساتھ چلیں''۔

''اس کا گھر زیا وہ دور بھیں آپ میر ہے ساتھ پھیں''۔ سلمان ان کے ساتھ چل پڑا اور باقی نوجوان اس کے پیچھے ہو لیے ۔کوئی دوسو قدم کے بعد وہ دائیں ہاتھ مڑکر قدر ہے کشادہ گلی میں داخل ہوئے ۔سلمان کے

> رہنمانے اچا تک سوال کیا: '' آپ کہاں ہے آئے ہیں؟''

''میں اندراش ہے آیا ہوں''۔ ..یہ یہ بیا

''آپآجي آڪيين؟''

" بان!' "بان!'

د د اپ کوحامد بن زهر ه کی اطلاع و مإل ملی تقی ؟''

سلمان نے قدرے پریشان ہوکر جواب دیا:

''میں آپ کوساری با تیں نہیں بتا سکتا۔ آپ کی تسلی کے لیے بیوطش کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ حامد بن زہرہ مجھے اچھی طرح جاننے میں اور میں آنہیں ایک ضروری

پیغام دیناحیا ہتاہوں''۔

محسوں کرتا ہے''۔ ''مجھے معلوم ہے لیکن آپ بانوں میں وفتت ضائع نہ کریں''۔ '' مجھے معلوم ہے لیکن آپ بانوں میں وفتت ضائع نہ کریں''۔

ورس نوجوان نے کہا''ولید! بیدورست کہتے ہیں ہمیں وقت ضا کع تہیں کرنا ری''

عیا ہے''۔ گلی کے موڑ پر وائنیں ہاتھ مڑتے ہوئے اٹبیں چندلڑکے وکھائی ویے جو بظاہر سیاست

طالب علم معلوم ہوتے تھے ۔ایک لڑ کا حامد بن زہرہ کی آمد کا اعلان کررہا تھا اور آس پاسکے گھروں سے نکل کران کے گر دجمع ہور ہے تھے ۔ایک آ دمی سلمان کے ساتھی کو ۔

د کچے کر چلایا: ''دیکھووہ ولید آرہا ہے۔اسے یقیناً معلوم ہوگاوہ کہال تھہرے ہیں''۔وہ آن کی آن میں ولید کے کر دجمع ہو گئے اورا یک آ دمی نے اس سے پوچھا:

ن میں وہرید سے سر دس ہوستے اور ایک دی ہے ہیں۔ آپ کومعلوم ہے کہ حامد بن زہرہ کہاں ہیں؟ سینہ سر '' کیاوہ واقعی غرنا طه ﷺ کیجے ہیں؟''

<sup>و دختہ</sup> میں منا دی کرنے والوں پراعتبار ہونا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ

تقریر کرنے مسجد میں آئیں گے تو آپ انہیں بچشم خود دیکے سکیں گے لیکن اس وقت اگر کسی کوان کاٹھانا معلوم بھی ہونؤ بھی وہ آپ کونہیں بتائے گا۔آپ کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہاس وقت آپ ہے کہیں زیادہ حکومت کے جاسوس اور تو م کے

غداران کے متعلق فکرمند ہیں جنہیں ان کی آمد کے باعث دوبارہ جنگ شروع ہو جانے کاخوف ہے۔ہم نے کئیغداروں کومسجد کے آس پاس پھرتے دیکھاہے۔ہو

سَنّا ہےان میں ہے کوئی یہاں بھی موجود ہو۔ اس لیےآ پکوشام تک صبر ہے کام لیما جا ہے۔اب میر اوقت ضائع نہ سیجے۔ مجھےا یک ضروری کام ہے''۔

ولیدآ کے بڑھااورلوگ دھرادھر ہٹ گئے۔ سلمان نے پچھ در قبل اپنے رہنما کے سوالات سے جو ہاکا سااضطراب محسوں کیا تقاوه اب دور ہو چکاتھا۔

حموڑی در بعدوہ ایک برانی عمارت کے اندر داخل ہوئے جومکان کی بجائے ا یک مسافر خانہ معلوم ہوتی تھی ۔ ڈیوڑھی ہے آگے کشادہ صحن کے تین اطراف حچوٹے چھوٹے کمرے تھے۔سلمان کووہاں ایک بوڑھے نوکر کے سواجو ڈیوڑھی ہے باہر دھوپ میں خرائے لے رہا تھا کوئی اور آ دی نظر نہ آیا۔

'''سلمان نے اپنے کہاں لے آئے ہیں؟''سلمان نے اپنے رہنما سے پوچھا۔ ولید نے جواب دیا'' بیطلبا کی قیام گاہ ہے کیکن اس وفتت وہ سب حامد بن زہرہ کی تقریر کی منادی کررہے ہیں''۔

ووليكن آپ مجھے يہال كس ليے لے آئے ہيں "؟ '''آپ جھوڑی دیرجمیل کے کمرے میں آرام کریں ۔ میں ابھی ان کا پتا لگا کر

واپسآجاؤں گا''۔ ووجمیل کون ہے؟''

''جناب جميل ميرانام ۽ آيئے''۔ دوسر نے وجوان نے کہا۔

بہ ب بہ ب سامیر ۱ ہے۔ سے حسر رہے ہوئے سلمان نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا'' دیکھیے اگر آپ حامد بن زہرہ کی جان کی کوئی قیمت جمجھتے ہیں تو وقت ضائع نہ سیجیے اور جمھے فوراۂ ان کے پاس پہنچا دیجئ'۔

'''آپ کامطلب ہے کہا نکے خلاف کوئی سازش ہور ہی ہے؟''

سلمان نے مضطرب ہو کر کہا'' میں ایک بارا کپ کو بتا چکا ہوں کہان کی زندگی خطرے میں ہے''۔

ولید نے کہا ''اگر آپ انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں ک غرنا طریس غداروں کی جماعت ان کے لیے نئی نہیں ہوگ ۔ تا ہم میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بلاتا خیران ک پاس پہنچادیا جائے ۔ میں نے ان کے جس دوست کا ذکر کیا تھا اسکا گھر زیادہ دور نہیں ۔ اگروہ حامد بن زہرہ کی جائے قیام کا پتا دینے پر آمادہ ہوگیا تو فوراً وہاں جاؤں گا اور انہوں نے آپ کو قابل اعتماد ہمجماتو میں آپ کوان کے پاس لے جاؤں گا اور انہوں نے آپ کو قابل اعتماد ہمجماتو میں آپ کوان کے پاس لے جاؤں گا ممکن ہے کہ وہ بذات خود یہاں تشریف لے آپ کوان کے پاس لے جاؤں گا ممکن ہے کہ وہ بذات خود یہاں تشریف لے آپ کوان کے باس میتاد ہمجھیا ۔ آپ بھے صرف اپنانا م بتاد ہمجھیا'۔

و میرانا مسلمان ہے لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی شبہ ہے تو بھی مجھے اس بات کامو قع مانا چا ہے کہ میں اپنی صفائی پیش کرسکوں اور میں غربا طہمیں حامد بن زہرہ کے سواکوئی اور گواہ پیش نہیں کرسکتا''۔

''دیکھیے!اس بحث ہے کوئی فائدہ نہیں ۔اگر آپ مزید وفت ضائع نہیں کرنا چاہتے تو تھوڑی در صبر کریں ۔'' جا ہے تو تھوڑی در صبر کریں ۔''

۔ ولید بیے کہدکر تیزی سے واپس مڑااور آن کی آن میں ڈیوڑھی سے باہر نکل گیا۔

سلمان اضطراب اور ہے بس کی حالت میں ان کے ساتھیوں کی طرف دیکھیر ہاتھا۔ جمیل نے اپنے ساتھی ہے کہا<sup>و ہ</sup> اولیں اہم ڈیوڑھی کا درواز ہبند کر دواور ہاہر کے تحسی آ دمی کواندرآنے کی اجازت نہ دو!" بھروہ سلمان ہے مخاطب ہوا'' جناب! ہریشان ہونے کی کوئی بات بیس اگر حامد بن زہرہ آپ کو جانتے ہیں تو انشاء اللہ بہت جلد آپ کی ملاقات ہو جائے گی سلمان مجبوری کی حالت میں اس کے ساتھ چل پڑا جمیل نے صحن عبور کرنے کے بعدا کیک کمرے کا درواز ہ کھول دیا اوروہ اندر داخل ہوئے۔ تسمر ے کا سامان بہت مخضر تھا۔فرش پر معمولی چٹائی پچھی ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ دیوار کے ساتھا یک جھوٹی سی جاریائی پربستر لگاہوا تھااو پرایک طاقچے میں چراغ کی سیاہی جمی ہوئی تھی ۔جیاریائی کے ساتھا کیے طرف جھوٹی سی تیائی اورصند لی رپڑی ہوئی تھی ۔کونے میں لکڑی سے ایک صندوق سے علاوہ یانی کی سراحی نظر آتی تھی ۔ جس کے اوپرمٹی کا ایک پیالہ ڈھکنے کا کام دیتا تھا۔ دائیں ہاتھ دروازے کے ساتھ ا یک کشادہ الماری میں کتابیں بھی ہوئی تھیں ۔سامنے کی دیوار میں حجت کے قریب أيك حجفونا ساروزن قفابه ' ' تشریف رکھے'' جمیل نے صندلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سلمان نے تلوارا تا رنے کی ہجائے کمر کی چین ڈھیلی کر دی اورصند لی پر بیٹھ گیا۔ جميل نے اسکے سامنے حيار يائی پر بيٹھنے ہوئے کہا: '' جب پہلی بار میں اس کمرے میں داخل ہوا تھا تو مجھےا بیامحسوں ہوا تھا کہ میں مسی قیدخانے میں آگیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہآ ہے کا تاثر بھی یہی ہوگا''۔ ''ٻال!''سلمان نے مِنْ جَهِي ہے جواب دیا'' مجھے پیرعمارت کچھ عجیب ی معلوم ہوتی ہے''۔

جمیل نے کہا ''اس کی عمرسوسال سے زیادہ ہے۔ پہلے یہ ایک چھوٹا ساقید خانہ تھا۔ کوئی چالیس سال قبل مرکزی خانے کی توسیع کے بعد حکومت نے اسے ایک یہودی تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا اور اس نے اسے ایک سرائے میں تبدیل کر دیا۔ پھر چنر سال بعدوہ یہودی مرگیا تو اس کی بیوہ نے بیسرائے ایک مسلمان تاجر کے ہاتھ فروخت کر دی۔ جنگ کے ابتدائی ایام میں اس تاجر کا اکلوتا بیٹا شہیدہوگیا اوروہ اپنی وسیع جائدا دکا اصب حصہ ستحق طلباء کی اعانت کے لیے وقف کر کے طنجہ چلاگیا''۔

چلا گیا''۔ سلمان نے بظاہر برڈ نے فور سے جمیل کی گفتگوس رہا تھالیکن اس کواس عمارت کی تاریخ میں کوئی دلچینی نتھی ۔ جمیل نے اچا نک اٹھ کر کہا'' معاف سیجے! میں نے آپ سے کھانے کے متعلق

جمیل نے اچا نک اٹھ کر کہا'' معاف سیجے! میں نے آپ سے کھانے کے متعلق نہیں بو جھا۔میراخیال ہے کہ بھی تک آپ نے ناشتا بھی نہیں کیا۔ میں ابھی منگوا تا ہوں''۔ سلمان نے کہا''نہیں نہیں' آپ میرے کھانے کی فکرنہ کریں۔ مجھے اپنافرض اوا

سلمان کے اہا میں قیل آپ بیر سے تھا ہے ی سرخہ تریں۔ مصابیاتری اوا کرنے سے پہلے بھوک محسول نہیں ہوگ'۔
ایک سپاہی کی اولین ذمہ داری ہے ہے ک وہ اپنی تو ت اورتو انائی برقر ارر کھے'۔
جمیل ہے کہ کر باہر نکل گیا۔
چند منٹ بعدوہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ تھا۔

آیئے اس نے دہلیز سے باہر کوزہ رکھتے ہوئے کہا'' ہاتھ دھولیجیے!'' سلمان اٹھ کرآگے بڑھاتو جمیل کے پیچھے نوکر کھانے کا طشت اٹھائے آرہا تھا۔ ر

جمیل نے اس کے ہاتھ دھا! تے ہوئے کہا: '' مجھے باہر سے کھانا منگوانے کی ضرورت پیش ٹہیں آتی ۔طلباء حامد بن زہرہ کی آمد کی اطا!ع ملتے ہی باہر چلے گئے تھے اوران کا کھانا اسی طرح پڑا ہوا ہے''۔ نوکر تیائی پر طفت رکھ کر باہ رنگل گیا اورسلمان اور اس کا میزیان پھر ایک دوم ہے کے سامنے بیٹھ گئے۔ ' دبسم الله سیجیے'' جمیل نے طشت ہر سے کپٹر ااٹھاتے ہوئے کہا۔ <sup>د د م</sup>اہیں کھا کیں گےج''سلمان نے بوجھا '' میں ایک دوست کے گھرہے کھا چکا ہول''۔ ''پھرائے ساتھی کوبلالیجے''۔ ''وه بھی کھاچکا ہے'' سلمان کھاتا کھانے میںمصروف ہوگیا ۔ابھی اس نے روٹی کے دونوالے حلق میں اتارے ہی تھے کھن میں کسی کے باؤں کی آہٹ سنائی دی اور چند ثانیے کے بعداولیں دروازے میں کھڑا تھا۔ ' دجمیل'' اس نے کہا '' فرا باہر آؤ! محلے کے چند بیوقوف آ دمی ڈیوڑھی کے سامنے جمع ہور ہے ہیں۔کسی نے افواہ اڑا دی ہے کہ حامد بن زہرہ بیہاں حجیپ ہوئے ہیں اوروہ اندرا نے برمصر ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا ہے کہا ندر کوئی نہیں

لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ۔ ثنابدتم انہیں سمجھاسکو''۔ چلوجمیل نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔اوراس کے ساتھ ہی اولیں نے اچا نک کواڑ

بندکرے باہر <del>سے زن</del>جیر چڑھادی۔ سلمان سراسیمہ ہوکراٹھااور بھاگ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اولیں!جمیل وہ کواڑ کھو لنے کی نا کام کوشش کے بعد چلایا ۔

<sup>دو</sup>تم کیا کررہے ہو دروازہ کھولو''۔ کیکن اے کوئی جواب نہیں ملا ۔ وہ پچھ دریٹم و غصے کی حالت میں دروازے کو

د تھکے دیتار ہالیکن اس کی جدوجہد ہے نتیجہ رہی ۔باہر کی دیوار بہت چوڑ ی تھی۔اور دروازے کی چوکھٹ اورکواڑا تنے مضبوط تھے کہ سلمان کو زور آزمائی میں کوئی فائکہ ہ باہر سے اولیں کی آواز سنائی دی" جناب آپ کوزبر دئتی باہر نکلنے کاخیال اپنے دل سے نکال دینا چاہئے۔ جب شہر میں حامد بن زہرہ کا کام ختم ہوجائے گاتو آپ کو ایک لمحہ کی تا خیر کے بغیر آزا دکر دیا جائے گا"۔

'' مسلمان چلایا'' احمق آدمی اگرتم حامد بن زہرہ کے دشمن اور حکومت کے جاسوں خہیں تو میری بات سنو''۔

''آپ ہمیں جی جرکر گالیاں دے سکتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائد ہ نہیں ہوگا۔
ہمیں ہے تکم ملا ہے کہ البسین میں ہرناوا قف آ دمی کو اپنا دشمن ہمجھیں اور آپ ہمارے
لیے سراسر ایک اجنبی ہیں ۔ ہوستا ہے کہ آپ کی باتوں سے ہمارے ول میں جو
شہرات بیدا ہوئے ہیں وہ غلط ہوں اور ہمیں بعد مین نا دم ہونا پڑنے لیکن اس وفت
ممارے سامنے اس کے سوااور کوئی مسئلہ نہیں کہ حامد بن زہرہ مسجد تک پہنچ جا کیں اور
آئیں عوام سے آخری بات کہنے کاموقع مل جائے''۔

سلمان چلایا' خدا کے لیے والید کو بلاؤ۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں''۔
ولید کی آواز سنائی دی''۔ ویکھیے میر ہے ساتھ گفتگو سے آپ کوکوئی فا کدہ نہ ہوگا۔
آپ کو بہر حال شام تک بیہاں رہنا پڑے گا۔ ہمیں حامد بن زہرہ کی آمد کا اعلان اس
لیے کرنا پڑا کہ اس کے سواعوام کو مجد میں جمع کرنے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا۔ ورنہ ہمیں ان خطرات کا پورا پورااحساس ہے جوانییں قوم کے وشمنوں کی طرف سے پیش آ سے بیش آ سے بین غدار اس بات کی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کی آواز حاق سے باہر نہ آ سے شہر میں ایسے لوگوں کی کی نہیں جنہیں معمولی لالیج دے کران کے قل پر آمادہ کیا جا سکتا ہے ۔ لیکن اگر آپ حامد بن زہرہ کے بہی خواہ ہیں اور آپ کو ان کی سمامتی کہ متعلق پر بیشائی ہے نے یہ اطمینان کائی ہونا چا ہیے کہ ان کے جا شارا پی فرمہ دار یوں سے عافل ٹبیں ۔ ہم نے کسی موہوم خطرے کو بھی نظر انداز ٹبیں کیا ہے ذمہ دار یوں سے عافل ٹبیں ۔ ہم نے کسی موہوم خطرے کو بھی نظر انداز ٹبیں کیا ہے

با تیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ میں ذاتی طور پر آپ کے لیے تذیذ ب میں ہوں۔ اب میں آپ ہے مو دبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ااپ اطمینان ہے شام ہونے کا انتظارکریں اور ہمارے لیے یا خود کے لیے مزید بدمزگی پیانہ کریں۔ جب وفت آئے گاتو آپ کوان کے سامنے پیش کردیا جائے گا۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہشام ہے قبل کمرے سے نکلنے کے لیے آپ کی کوشش کامایا بٹییں ہوسکتی۔اگر آپ درواز ہے کی کسی بڑی دراڑ ہے با ہرجھا نک کر د کیسکیں تو آپ کوآٹھ آ دمی بوری طرح مسلح نظر آئیں گے ۔آپ یقینا یہ پہندنہیں کریں گے کہان کے ہاتھوں سے ناحق آپ کاخون ہوجائے خدا جا فظ'' سلمان نے کرب انگیز کھے میں کہا'' واید خدا کے لیے میری ایک بات س لو! میں حامد بن زہرہ کا دوست ہوں ۔ان کابیٹا سعیداورجعفر نا می نوکر مجھے جانتے ہیں ۔ اگرشام ہے پہلے آپ ان میں ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے تو اسے

میں حامد بن زہرہ کادوست ہوں۔ان کابیٹاسعیداور جعفر نامی نوکر جھے جانتے ہیں۔
اگر شام سے پہلے آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے تو اسے
انتا ضرور بتا دیجے کہ وہ ہاشم کااعتبار نہ کریں۔ہاشم انکیگا وُں کاایک رئیس ہے میں
پیاطلاع دینے آیا تھا کہ وہ غداروں کے ساتھ ملاہوا ہے۔اسے کسی صورت میں بھی حامد بن زہرہ تک رسانی کاموقعہ نہ مانا چاہیے''۔

ولید نے کہا''اس کا مطلب ہے ہے کہ آپ اندراش کے بجائے ان کے گاؤں سے آئے بیں اور آپ کا پہلا بیان غلط تھا۔ بہر حال بیں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ اگر جھے موقع ملاتو آپ کا یہ بیغام پہنچا دیا جائے گاجہان تک ہاشم کا تعلق ہے آپ کو قطعاً پریشان نگ ہاشم کا تعلق ہے آپ کو قطعاً پریشان نہیں ہونا چا ہے ۔ غرنا طریب ان سے زیادہ خطر نا ک وشمن موجود ہیں اور آپ جھے ان کے متعلق اپنی ذمہ داری پورا کرنے سے روک رہے ہیں خدا حافظ ،

''۔ سلمان کچھ دیر درواز ہے ہے دور جاتے ہوئے قدموں کی چاپ سنتا رہااور پھر نڈھال ہوکر بیٹھ گیا۔ کوشش کرتا اور کبھی ہے۔ اس تھی کہ وہ کبھی اٹھ کرکواڑی دراڑ سے باہر جھا تکنے کی کوشش کرتا اور کبھی ہے۔ تین کی حالت بیس ٹبلنا شروع کر دیتا ۔ اس قید سے آزاد ہونے کی مختلف تدبیریں اس کے ذہن بیس آئیں اور اگرا سے اس بات کا بھین ہوتا کہ وہ ولیداور اس کے ساتھیوں کی اعانت کے بغیر حامد بن زہرہ کوتلاش کر سکے گا تو وہ اس کوٹھری سے نکلنے کے لیے بیارہ وجاتا تو وہ اس کوٹھری سے نکلنے کے لیے بیارہ وجاتا ہے ۔ تیلوار خبر اور طبخے کے علاوہ بارود کی ایک تھیلی اس کے پاس تھی اور وہ یہ جانتا تھا کہ بارود سے دیوارر کے کسی جھے بیس شگاف ڈالنامشکل نہیں۔

اس میں خطرہ ضرور تھا لیکن سلمان خطر تا ایک نڈر آدی تھا۔ وہ ولید کی اس دھمکی اس عیس خطرہ ضرور تھا لیکن سلمان خطر تا ایک نڈر آدی تھا۔ وہ ولید کی اس دھمکی اس عیس موجو بہین تھا کہ سے بھی مرعوب بہین تھا کہ اسے باہر نگلتے ہی تیروں کی بوچھا ڈکاسا منا کرنا پڑے گا۔

اس کی ڈینی کیفیت بیتھی کہ تو ھڑی دیر کے لیے کسی خطر با ک ارادہ سے اس ک

سے بھی مرعوب بہین تھا کہ اسے باہر نگلتے ہی تیروں کی بوجھاڑ کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اس کی ڈینی کیفیت بیھی کہ تو حزی دیر کے لیے کی خطرنا ک ارادہ سے اس کے خون کی گردش تیز ہو جاتی اور پھر بکا کیک اس کی قوت فیصلہ جواب دے جاتی ۔وہ اپنے دل سے بوچھتا کہ حامد بن زہرہ کے متعلق ولید اور اس کے ساتھیوں کے جذبات میر سے جذبات میر محافلہ بیں؟ کیاان کی احتیاط کی ایک وجہ پہنیں کہ بیں جذبات میر مال ایک اجنبی ہوں اور پہلوگ ایسے حالات کا سامنا کررہے ہیں کہ آئیس اپنے ساتھیوں کے بہر حال ایک اجنبی ہوں اور پہلوگ ایسے حالات کا سامنا کررہے ہیں کہ آئیس اپنے سے بھی خوف محسوں ہوتا ہے؟ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو کیا میر اطرز عمل ان سے مختلف ہوتا؟

سے سعب ہوں ۔
اور پھر سلمان کوالیہ امحسوں ہوتا کے ولیداں کے سامنے کھڑا ہے کہدرہا ہے:

''میرے بھائی ہمیں تم سے کوئی عنا ڈبیس ہم صرف اپنا فرض اوا کررہے ہیں اور تم نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ تمہارے سواکسی اور کو حامد بن زہرہ کی زندگی عزیم نبیس ہے ہم اروں آ دمی انہیں تلاش کررہے ہیں ۔ ان میں حربیت ہمہاری طرح غرنا طرح میزاروں آ دمی انہین تلاش کررہے ہیں ۔ ان میں حربیت پیند بھی ہیں اورغدار بھی ۔ ہمارے لیے ان سب کو پر کھنے کا یہ وقت نبیس ۔ ہم صرف اننا جائے ہیں کہ حامد بن زہرہ قوم کے مجرم ان

کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہماری مستعدی اور فرض شنای کا اس سے بڑا ثبوت کی اہوسکتا ہے کہ وہ ان کی قیام گاہ تلاش نہیں کر سکے'۔
سلمان کا ڈینی اضطراب آہستہ آہستہ دور ہور ہا تھا اور تقریباً ایک پہر بعد وہ بستر
پر لیٹا بیاطمینان محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنی سمجھاور ہمت کے مطابق اپنا فرض پورا کر چکا
ہے اور اس سے زیا دہ اس کے بس کی بات بھی نہیں تھی ۔ پھر پچھ دیر او تکھنے کے بعد
اسے نیند آگئی۔



'' فرزندان توم! اَگرمُنه بین خواب غفلت سے بیدارکرنے کی اس قبرستان کا سناٹا آواز نے کے لیے میری چینوں کی ضرورے سے تو مین بیا خری فریضدادا کرنے کی ایوری ایوری کوشش کرہ ں گاتہ ہاری آزا دی کے بچھتے ہوئے چراغوں کو آج خون کی ضرورت ہے لیکن ایک اوڑ ھا اور کمزور آدمی عمر بیں آنسوؤں کے سوا کیجی بیس دے ستااہ را یک تبافر دے اانسوایک توم کے اجمائی گناہوں کا کنارہ کیس ہو تکتے ..... اس دنیا میں کی سیاسی تلطیوں کی تلاثی ممکن ہے۔ ماری ہوئی جنگیس دو یا رولژی اورجیتی حاسکتی بین پهشکتنه تطعے دو یا روتغمیر ہو <u>سکتے ہیں تا ریک راتوں میں پھنکے ہوئے تا فلے س</u>ے کی روشنی میں اپنا راسته تلاش کر سکتے میں لیکن ایک اجما فی گناہ ا بیا بھی ہے جس کے لیے کوئی کارہ کافی تمیں ہوتا اور بھکے ہوئے قافلوں کے لیے ایک رات ایس بھی آ جاتی ہے جس کے لیے کوئی صح تیں ہوتی۔ اہل غریا طہ! میں تھہیں اس آخری گناہ سے رہ کناچیا ہتا ہوں۔

اہل غرنا طرا میں تمہم ہیں اس آخری گناہ سے رہ کنا چاہتا ہوں۔ جس کے بعد تو مول کے لیے رحم اور بھشش کے دروازے بند ہوجا تے میں ..... میں تمہم ہیں اس تاریک رات کی ہولنا کیوں سے خبر دارکرنا چاہتا ہوں جو بھی شتم نیس ہوتی ۔

ایک قوم کا آخری گناہ بیہوتا ہے کہ وہ ضلم کے خلاف لڑنے کے حق سے وستبروار ہو جاتی ہے اور بدشمتی سے تہارے ا کابراس گناہ کے مرتکب ہو تھے ہیں۔ انہوں نے تم پر النہ کی رحمت کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بندکر دیے ہیں رحمت کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بندکر دیے ہیں ۔ انہوں نے مستنبل کی تمام امید وں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ انہوں نے وہ ڈنی اوراخلاقی حسارتو زویے ہیں جومظلوم اور بے بس انسانوں کے لیے آخری جائے پناہ کا کام دیتے ہیں۔ بیس بیس جومظلوم اور ہیں ہیں۔ بیس انسانوں کے لیے آخری جائے پناہ کا کام دیتے ہیں۔ بیس انسانوں کے لیے آخری جائے پناہ کا کام دیتے ہیں۔

اگراس گذاه کی سزاتهاری موجوده نسل تک محد و دره سکتی و مجھے
اس قدر اضطراب شهوتا لیکن تمهارے حکمرانوں نے وہ سادے چرائی بچھا دیے ہیں جوتمہاری آئندہ نسلول کوسلامتی کا راستہ وکھا یکنے تھے ۔۔۔۔ یا درکھوا جب و مغرنا طرکا مستقبل کا راستہ وکھا یکتے تھے ۔۔۔۔ یا درکھوا جب و مغرنا طرکا مستقبل تمہاری آزاوی اور بقا وشمنوں کوسونپ دیں گے تو تمہارے آلام و مصائب کی نشختم ہونے والی رات شروع ہوجائے گ

وہ متوا بھے اس معاہدے پرتہرہ کرنے کی ضرورت نیں ہے ہم مستقبل کے امن اور خوشحالی کی ضانت ہمجھتے ہو۔ بیاس عفر بیت کے چہرے کا حسین نقاب ہے جس کے خون آشام باتھ تھے تہاری نقاب ہے جس کے خون آشام باتھ تھے تہاری شاہ رگ تک پہنے تھے بیں ۔۔۔۔۔اگرتم بیہ تھے ہوکہ تم بھیڑ ہیں بن کر بھیڑ ہوں کی ہمسائیگی اور سر پرتی ہیں زندہ م بھیڑ ہیں بن کر بھیڑ ہوں کی ہمسائیگی اور سر پرتی ہیں زندہ رہ سکتے ہوتو مجھے تم سے ہملکام ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اگر انسانیت کے ماضی سے کوئی سبق سکھ سکوتو ہیں باربار بید اگر انسانیت کے ماضی سے کوئی سبق سکھ سکوتو ہیں باربار بید کھوں گا کہتم اس جہنم کے دروازے پر دستک دے رہ جہو

جو گمرای اوروات کے رائے کی آخری منزل ہے۔ جھے صرف ای بات کا اند ایشنبیل کهتم ای جهنم کی آگ میں بھسم ہو جاؤ گے بلکہ میں بیاد کچے رہاہوں کہتمہاری آئندہ تسکیل بھی برسول اورشاید صدیول تک ای جبنم کاایندهن بنتی ربی گی۔ تم صرف زندہ رہنے کے لیے وہمن کی غلامی اختیار کرنے پر آ مادہ ہولئین تمہارے ہتے اور او تے غلامی کی زنجیروں کو اینے ہاتھوں کا زبور کھنے کے بعد بھی اینے آتا وَال سے زندہ رینے کا حق مہاں منواعلیں گئے ..... مجھے صرف میداند بشر کیل كتمهيين ايك بدترين غلامي اختيا ركرني يرمجبوركيا جائے گا بلکه میں پیاد کچے رہاہوں کے مہیں اپنی رہ ح اور بدن کی ساری آزادیوں سے دست برور ہونے کے بعد بھی زندہ رہنے کا حن دارنیں تمجیاحائے گا۔

تم قسطلہ اور ارفون کے سپاہیوں اور بربریت دکیے بچے ہو لیکن ابھی تم نے کلیسائے پاوریوں کی سفا کی نیس دیکھی رتم نے کلیسائے وہ اوریوں کی سفا کی نیس دیکھی رتم نے کلیداختساب کے وہ اوریت خانے نیس وکھے جہاں ہمنی شکنجوں میں جکڑے ہوئے انسان ناکردہ گناہوں کا اعتراف کرنے پرمجبورہوجاتے ہیں رتم نے آگ کی جہامیں سیسم ہونے والوں کی جینی نیس نیس بیسب پھے دکھے دکھے اسان کا میں بیسب پھے دکھے دکھے اسان کی بیسب پھے دکھے دکھے اسان کی بیسب پھے دکھے دکھے اسان کی بیسب کی بیسب کی بیس میں بیسب کی بیس میں ایسان کی بیس میں اور کی بیس کی بیسب کی بیس میں اور کی بیس میں اور کی بیس کی بیسب کی بیس میں اور کی بیس کی بیسب کی بیس میں اور کی بیس میں اور کی بیس کی بیسب کی بیس میں اور کی بیس میں اور کی بیس کی بیسب کی بیس میں اور کی بیس کی بیسب کی ب

مجمع میں ہے کسی نے جوش میں آگرنعرہ باند کیا .....''ابو عبداللہ غدار ہے! ابوالقاسم ڈٹمن کا جاسوں ہے''!اورمسجد کے مختلف گوشوں ہے ان کے خلاف آوازیں باند ہونے لگیں اور چند ثانیے وقفے کے بعد حامد بن زہرہ کی آواز کچر باند ہوئی:

''میر ےعزیزو! تمہارے نعرے آئیں راہ راست پر تہیں لا سکتے وہ امن کی تلاش میں قبر ستان کے ورواز ہے ہیر وستک وے رہے ہیں بان کی جنگ اپنے افتد ارکے لیے تھی ۔اب ابوعبداللہ اینے ول کو بیافریب وے رہا ہے کہ اسے اپنی غداری کی قیمت مل جائے گی ۔اس کے وزیرا ورشال بھی اس خود فرین میں مبتلا ہو تکتے ہیں کہ آتاؤں کی تبدیلی ان کے مستنقبل براتر اندار خیل ہوگی اور وہ ابوعیداللہ کے بعدفم ڈینٹڈ کے خادم بن کرا پی جان و مال کاشخط کرشکیں گے اور شاید منتیان دین بھی جنروں نے دین کے احکام کوایے برطنیت اہ رنا ہل حکمر الوں کی خواہشات کے سانچوں میں ڈھالتا اپنا شیوہ بنالیا ہے یکی سویے ہول کدز مائے کے نئے حالات ا حکام ریانی کی نگ جمیر ول کے متقاضی میں اب وہ ابوعبداللہ کے بچائے فر ڈینٹر کی قبا کو اوسے دے کر اینے حالات کو سازگار بناسکین گے لیکن تمہاری جنگ اپنی بقا کی جنگ ہے۔ بية وانساني ذمه داري ہے جس ہے فرار کا راستهمل بلاکت رحتم بهوتا ہے۔ آگرتم انسانیت کے بلند مقاصد سے منہ پھیرلو ..... آگرتم اسلام مصمتحرف ہو جاؤاتو صرف حیوانوں کی طرح زندہ رہنے کے لیے بھی تمہیں ان درندوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا جو تههارا خون یینے 'تههارا گوشت نوینے اور تمهاری مذیاں چہائے سے پہلے میراضمینان حیاہتے ہیں کرتم مکمل طور پر ان کے نرنے میں آھیے ہواور تہہارے اندرایی قوت مدافعت

کے لیے وہ حیوانی شعور جھی ہاتی نہیں رہاجو کمزو ربکر یوں کو بھی سینگ مار نے پرمجور کرویتا ہے۔

غرنا طداسلامیان اندلس کا آخری حصار ہے ۔ بیدان مجبورہ مقہورانسا نوں کے لیے بھی آخری مہارا ہے جوقر طبہ بنانسیہ ' اشبیایہ 'طلیطلہ اور شال کے دوسرے علاقوں میں سرف اس اشبیایہ 'طلیطلہ اور شال کے دوسرے علاقوں میں سرف اس امید پر زندہ ہیں کہ یہاں سے کوئی مر دمجاہد نمود ار ہوگا او داس کے عزم و یقین کی روشنی سے غلامی کے اندھیرے فیٹ جا نیس کے دیائی جو اندھیرے فیٹ جا نیس کے دیائی جو اندھیر اور تھی جا نیس کے دیائی جو ان اور کی حصار پر بھی قبینہ کر لے گا تو اندلس کے طول و عرش میں ان الکھوں انسا نوں کے لیے کوئی جائے بناہ نہیں ہوگی۔

تمہیں اس بات سے بنوش ہونا چاہیے کہ معاہدے کی شرائط بہت نرم ہیں اور آزادی کا سودا کرنے کے بعدتم اپنے عالی شان مکانات آپی دولت اپنے با غات اورا پ کیست بچاسکو شان مکانات آپی دولت اپنے باغات اورا پ کیست بچاسکو گلے ۔ یا در کھواجب وشمن کر بیا طبینان ہو جائے گا کہ تمہاری طاقت اور تو انائی کے تمام سوتے کھٹال ہو چکے ہیں ۔ تمہاری امید ول کے سارے جرائی بچھ چکے ہیں اور تمہاری روح کسی قطم کے خلاف بخاوت نہیں کر سمی تو اس عفر بیت کو اپنا خونوار علی تا ہو جائے گا کہ شرورت باتی فران ہے ابادوں میں چھپانے کی ضرورت باتی شرورت باتی شہور ہے گئے۔

پھرتم وحشت ویریریت کاوہ سیاب و یکھوٹے جورہ نے زمین کی کسی قوم نے آج تک نمیس و یکھا۔ اس معاہدے کے خوبسورت الفاظ کے معنی بدل جانیں گے راس وقت تم بی

محسوں کرو گے کہ ظلم و وحشت کی آگ کے انگاروں کوامن کے پھول جھ کرتم نے اپنی جھولیاں گھر لی تھیں، <u> چھے</u>صرف بھی خدشہ کٹیل کہ تہماری دری گاہیں بند کر دی حائیں گی۔تمہارے کتب خانے جلا دیے جائیں گے اور تهماري مهاجد كرجول ميں تبديل ہوجا نيں گی ۔ بلکہ ميں آؤیہ و کچھ رہا ہوں کہ خہیں ہلا گت اور تباہی کے رائے کی ہر گئ منزل پچھلی منازل ہے بہت زیادہ تاریک نظرآئے گی۔ کیم<sup>مستنقب</sup>ل کے مورخ تنہارے اجڑے ہوئے ش<sub>یر</sub>وں کے کھنڈرات و کی کر یہ کہا کریں گے ..... یہ ویرانے اس بدنصیب تو م کی یا دگار میں جس نے آسان کی بلند بوں ہے ہمکنارہو نے کے بعد ذلت اورپستی کا راستہ اختیا رکیا تھا۔ ہی اس قلطے کی آخری منزل ہے جس کے رہنماؤں نے اپنی المنتجهول برينيال بالده في تحييل مديدان قوم كاقبرستان ب جس نے اپنے ہاتھوں سے اپٹا گلا تھونٹ لیا تھا۔ ميرے عزيزہ! جھ سے بيسوال باربار ۽ چھا گيا ہے كہ ہيں سمندریارکے بھانیوں کی طرف سے کیا پیغام الیابوں میرا جواب ہیاہے کہ اہل غرنا طاعزے کا راستد اختیار کرنا جاہتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو گئے تو انہیں ہے اطمینان والاستامول کرو نیائے اسلام کی جمدرویال ان کے ساتھ ہوں گی ۔اگرتم نے اپنے دین کے حصار میں پناہ لے كرو نياير ثابت كرويا كهاندلس مين تمام كفرواسلام كالآخري معر کہ شروع ہو چکا ہے اورتم فتح یا شبادت کے سوا کوئی

اہِ رراستہ اختیار ٹیمن کر ہے تو تم ہے بار ہیدو گار ٹیمن رہو گے۔

الل بربرتمہاری اعانت اپنافرض سجھیں گے مصرف الل بربر کی وہ عظیم سلطنت بھی تمہاری پشت پر ہوگ جس کے پر چم کا سامید وجلہ وفرات سے لے کر ڈینیوب کی واد یوں تک بھٹے چکا ہے۔ اگرتم نے اپنی قربانیوں اور اپنے نا قابل شکست عزائم کی بدولت فرنا طرکی جنگ آزادی کو گفرہ اسلام کا معرکہ فاجت کر دیا تو بچرہ روم میں ترکوں کے جنگی اسلام کا معرکہ فاجت کر دیا تو بچرہ روم میں ترکوں کے جنگی بیشن آگرتم مایوی اور بددلی کا شکار ہو گئے۔ یاتم نے میہ بھولیا کہ وصروں کے سہاری افدرونی تو انائی کا فعم کہ دوسروں کے سہارے بی تمہاری افدرونی تو انائی کا فعم البدل ہو سکتے بیس اور بددلی کا شکار ہو گئے۔ یاتم نے میہ بھولیا کہ دوسروں کے سہارے بی تمہاری افدرونی تو انائی کا فعم البدل ہو سکتے بیس اور کوئی بھی تمہاری افدرونی تو انائی کا فعم البدل ہو سکتے بیس او کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے البدل ہو سکتے بیس او کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گائے

تم ہا ہر کے مسلمانوں کوغرنا طہ کا راستہ دکھانا جیا ہے ہوتو پہلے اپٹے خون سے آزادی کے چرائی روشن کرلو۔ لیکن اگرتم موت کی نیند سو گئے تو وہ تمہیں قبرستان کے اندھیروں میں آوازیں نہیں دیں گئے ؟

اس مرحلہ پرایک آ دمی نے اٹھ کر کہا''جناب! میں آپ کی بات سلیم کرتا ہوں لیکن اگر آپ اسے گستاخی نہ مجھیں تو میں یہ بو چھنا چا ہتا ہوں کہ آپ نے قید یوں کے متعلق کیاسو چاہے؟

> مىجد كے مختلف گوشوں سے مشتعل لوگوں كى آوازىں سنائى ديے لگيس: ''بيٹير جاؤ! خاموش رہو! اسے باہر زكال دو! پيچكومت كا جاسوس ہے!''

حامد بن زہرہ دونوں ہاتھ باندگرتے ہوئے پوری قوت سے گر ہے: ''حضرات! آپ کوشتعل نہیں ہونا چا ہے۔ میں اس سوال کا جواب دے سَنّا ہوں ۔ابھی میں نے اپنی تقریر ختم نہیں گ''۔

لوگ ایک دوسر ہے کوخاموشی کی تلقین کرنے <u>لگ</u>ے۔ دوسر سے کوخاموشی کی تلقین کرنے <u>لگ</u>ے۔

حامد بن زہرہ نے تھوڑی دریو قف کیا اور پھرسوال بو چھنے والے سے مخاطب

2 4

''میرے بھائی ایہ سوال ایٹینا بہت اہم ہے ۔اور میں اس کا جواب وہے ہے ہرگڑ پہلو تی گرہ ں کا لیکن میرے ا نز و یک ایک اور سوال ای ہے کہیں زیادہ اہم ہے اور وہ میہ کہ جمن لوگوں نے وشمن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انهیں قیدی بنا کرسیفائے بھتی دیا تھاانہوں نے تو م کے متعلق کیا سوچا خفا؟ میںان جوانوںکو الزام نہیں دیتا جنہیں تهمارے نام نیا دھکر انوں اور را انهماؤں نے ایک تشرمناک سازش کی تحکیل کے لیے دشمن کے حوالے کر دیا ہے۔انہیں یہ فریب دیا گیا تھا کہ آگرتم کیجھ عرصہ کے لیے دشمن کار غمال مبنا تبول کر اوتو وہ مضمئن ہو جائے گا اور تمہاری تو م کو تیاری کا موتق مل حائے گا..... اور اے تمہارے ڈبھن میں یہ بات وُّ الی جار ہی ہے کہ اگرتم اجتماعی خودکشی پر آماوہ نہ ہوئے اورتم نے جنگ دوبارہ شروع کر دی تو تنہارے بھائی واپی خہیں اسکین گے کیکن ہم اس سازش کو کامیاب ٹہیں ہوئے ویں گے۔ رو پتوا وه حیارسو مرغمالی نوجوان غرنا طهکے نشکر کی رہ ح تنھے۔

غرنا طہرے غدارا نمیں قیدتو کروا سکتے تھے لیکن آئیں واپس بلانا ان کے بس کی بات نمیں۔ اب صرف تمہاری ہمت نمیرت اور تہارے نا تابل تکست دوصلے ہی آئیں واپس الا سکتے ہیں ۔ اب تمہیں اس بات کا مملی ثروت دینا پڑے گا کہ تم اندلس کی زمین پرعزت اور آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق رکھتے ہو اور آگر بھیڑوں کا راستہ اختیار کرو گے تو بھیڑے بیٹر بین ہلاک کر ڈائیں گے۔۔

میرے بموطنوا متار کہ جنگ کے معاہدے کی جوشرا لط مجھے
معلوم ہوئی ہیں ان کے مطابق تہمیں ہتھیار ڈال دینے یا
دوبارہ جنگ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے ستر دن کی مہلت
د کی گئی تھی رئیکن یہ ایک فریب تھار جن فعداروں نے اپنا
مستقبل فر ڈنینڈ کے ساتھ وابستہ کرلیا تھا وہ اسے یہ اطبینان
دلا تھے تھے کہ وہ ستر دن کی مہلت تمتم ہوئے سے پہلے بی
ایسے حالات پیدا کردیں سے کہ تمہارے دلوں میں لڑنے کا
حوصلہ باقی نہ رہے گا۔

جھے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت تو م کے غدار الحمراء میں جی معلوم ہوا ہے کہ اس وقت تو م کے غدار الحمراء میں جی معلوم ہوا ہے ۔ لیے شہر کے ورواز سے میہ بعیر نہیں کہ وہ احیا تک وشمن کے لیے شہر کے ورواز سے کھول ویں اور تمامین میں معلوم ہو کہ تم غلام بنا و بیا گئے ہو ..... اس لیے تمامین ایک لمحہ کے لیے بھی ان کی معازشوں سے خافل کھیں رہنا جا ہیں۔ ....!

میں آج ہی غرنا طربہ پہنچا ہوں۔ آئندہ اقد امات کا فیصلہ کرنے سے لیے مجھے ان لوگوں کے مشورے کی اشد ضرورت ہے جو بنگی معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں ۔ آپ کو حال اور مستقبل کے خط ات سے آگاہ کرنامیری پہلی ذمہ داری تھی اور آپ گواہ ہیں کہ میں اپنی ہمت اور استعماد کے مطابق ہی ذمہ داری پوری کر چکاہوں '۔

تقریر کے اختیام پر حامد بن زہرہ نے ہاتھ اٹھا کر دنیا مانگی ۔ پھر البسین کے خطیب نے اٹھ کرکہا:

' تعضرات! اس وقت شهر کے اکابر کسی جگہ جمع ہوکر آپ کے جلیل القدرر ہنما کا انتظار کررہے ہیں اس لیے حامد بن زہرہ آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ ہیں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کے بیچھے بھا گئے کی کوشش نہ کریں ۔ صرف چند رفقاء ان کے ساتھ جائیں گے۔ مسجد کے باہر بھی ان کی حفاظت کے لیے سلح رفقاء ان کے ساتھ جائیں گے۔ مسجد کے باہر بھی ان کی حفاظت کے لیے سلح رضا کارموجود ہیں ۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے ۔ اس لیے آپ اطمینان سے اپنی اپنی جگہ ہیٹھے رہیں'۔

تھوڑی در بعد حامد بن زہرہ مسجد ہے باہرنگل کرا یک بچھی پرسوار ہور ہاتھا.....

## 52 52 52

سلمان نیند سے بیدار ہواتو کمرے میں اندھیر اچھایا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور کواڑ کی دراڑ سے باہر جھا نکنے لگالیکن حمی میں بھی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایک طرف آ دمیوں کی آوازیں سنائی دیں لیکن سلمان ان کی گفتگونہ سن سکا جھوڑی دیر بعدوہ کی بات پر تعقیج لگار ہے تھے۔ اور سلمان کا رہا سہا انفظر اب دور ہوگیا تھا۔ وہ اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دن بھر کے واقعات پر غور کرتے ہوئے اس کے ذہن میں اب اس قشم کے خیالات آ رہے تھے:

کیا بیمکن ہے کہ جس آوٹی کو نیا تکہ نے ویکھا تھا وہ اس کے

باپ کا ہم شکل قاتل ہو اور نیا تکہ نے کسی فرننی خطرے سے مضطرب ہوکر مجھے پریشان کیا ہو؟

اگر میں حامد بن زہرہ تک رسائی حاصل کرلیتا تو بھی ہے کیے ممکن تھا کہ میں صرف ایک لڑی کا پیغام پہنچا کرا سے ایک ایسے فرض کی ادائیگی ہے روک لیتا جس کے لیے وہ ہرخمد ہ مول لینے ہے لیے تیار تھا؟ واید درست کہتا تھا نے زنا طریس حامد بن زہرہ کے حامیوں اور جانثاروں کی نگاہوں سے خداران تو م کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی اوران کے انتظامات خداران تو م کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی اوران کے انتظامات کا میاب ہو جاتا تو وہ بھی کسی مزید احتیاط کی ضرورت محسوں کا میاب ہو جاتا تو وہ بھی کسی مزید احتیاط کی ضرورت محسوں نہ کرتے ہیں اس میں کوئی بہتری ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی ایک مشتبہ آ دمی ہو کر انہوں نے بھی کر انہوں نے بھی ہو کر انہوں نے انہوں نے بھی ہو کر انہوں نے

پھروہ قصور میں عاتکہ ہے کہدر ہاتھا:

''نا دان لڑک! تم نے بلاوجہ مجھے پریشان کیا! تم نے یہ کیسے مجھے لیا تھا کہوہ حق پرست جوغر ناطہ کے تمام غداروں کوللکار نے اور فر ڈیننڈ کے خلاف اعلان جہاد کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے تمہارے چپا کی کسی سازش سے خوفز دہ ہوکرا پناراستہ تبدیل کرلے گا؟''

اسے یقین تھا کہولید نے حامد بن زہرہ کومیر اپیغام پہنچا دیا ہو گااوروہ مسجد سے فارغ ہوتے ہی یا نوبذات خودیہاں آئے گااورور نہ مجھےا پنے پاس بلالے گا۔ قریباً ایک گھنٹہاورانتظار کرنے کے بعد اسے پھرایک بے چیٹی سی محسوں ہونے

'''کیا یہ ہوستا ہے کہ ولید نے میر اپیغام دینے کی ضرورت ہی محسوں نہ کی ہواور و ہ تقریرے نارغ ہوتے ہی غربا طہہے روانہ ہو گئے ہوں اور پھر جوغدارغربا طہکے اندرتسی تصادم کی صورت میں اپنے لیے خطرہ محسوں کرتے تھے اسے راستے میں رو کئے کی کوشش کریں؟ نہیں!انہیں!ایہانہیں ہوسَتا۔ایہانہیں ہونا چاہیے۔اس بدنصیب قوم کوحامد بن زہرہ کی ضرورت ہے۔اے زندہ رہنا جا ہے!'' پھر صحن میں یا وک کی آ ہے ۔ سائی دی اور جھوڑی دیر بعد کسی نے درواز ہ کھول دیا۔سلمان نے باہر <u>نکلتے ہوئے غصے سے زیا</u> وہ شکامیت کے لیجے میں کہا'' حتم لوگ ظالم بھی ہواور ہےوتو ف بھی''۔ جواب میں جعفر کی آواز سنائی دی'' جناب! میں جعفر ہوں اور مجھے یقین <sup>نہی</sup>ں آتا كەآپىغرناطەتىنى گئے بىل"\_ جعضر کو د کیھتے ہی سلمان کا سارا غصہ جاتا رہا۔اس نے جلدی ہے آ گے بڑھ کر اس کاباز و بکڑلیااوراہے دوسرے یا نچ آ دمیوں ہے چند قدم ایک طرف لے جا کر سر گوشی کے انداز میں یو چھا: ''وه بخيريت بين نا؟'' '' 'ہاں! اللہ کاشکر ہے۔ مجھےافسوں ہے کہآ پان کی تقریرینہ من سکے۔اگر مجھے پہلے اطلاع مل جاتی تو میں اس وفت آ کرآپ کو لے جاتا۔ولید نے سعید ہے اس وفت آپ کا ذکر کیانھا جبکہ ہم معجد ہے باہر نکل رہے تھے۔سعیداس بات ہے سخت مصطرب تھا کہآ پغرنا طہ پہنچ گئے ہیں۔اگراس کااپنے والدکے ساتھ رہناضروری نہ ہوتا تو فوراً آپ کے باس آتا۔اب اس نے مجھے تا کیک کی ہے کہ آپ کووارید کے ہاں پہنچا دوں اور صبح ہوتے ہی آپ کے ساتھ گاؤں پہنچ جاؤں اور ولید نے پیہ درخواست بھی کی ہے کہ میں اس کی طرف ہے معافی مانگوں''۔

''وہ کہاں ہے؟''

''وہ بھی ان کے ساتھ ہی بھی پرسوار ہو گیا تھا''۔ ''وه کہاں گئے ہیں؟'' '' وہ کئی دوست کے گھر گئے تھے لیکن اس وقت ان سے آپ کی ملاقات مہیں ہو سکے گی۔وہاںغر ناطہ کےسر کروہ آ دمیوں کااجلاس ہورہا ہے۔اوروہ کافی دہرِمصروف ر ہیں گے ۔سعید کہتا تھا کہ ابا جان کو پریشان کرنا مناسب ٹبیں ۔و ہ فارغ ہوتے ہی آپ کے باس آئے گا۔اب چلیے آپ کوولید کے گھر پہنچانے کے بعد مجھے واپس جانا ہے۔آپ کا گھوڑ اکہاں ہے؟" '' میں اپنا گھوڑا جنو بی دروازے ہے بچھ دو را یک سرائے میں جھوڑ آیا ہوں۔ سرائے کے مالک کانام عبدالمنان ہے۔وہ میراا نتظار کررہا ہوگا''۔ جعضر نے کہا'' میں عبدالهنان کو جانتا ہوں ۔وہ ایک مخلص آ دمی ہے۔اگر آپ سرائے میں پہنچتے ہی بتا دیتے کہ آپ حامد بن زہرہ کے دوست میں تو آپ کواس قدر پریشانی کاسامنانه کرنا پرُتا ۔وه آپ کو بیاطمینان دلاستنا تھا کہ آئیں غرباطہ میں کوئی خطرہ 'بیں ۔اب چیلے میں آپ کو والید کے ہاں پہنچانے کے بعد کسی کوسرائے ہے آپ کا گھوڑالانے کے لیے کہددوں گا''۔ سلمان نے کہا'''اگر آپ عبدالمنان کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہسرائے میں چلا جاؤں اور وہاں ان کی ہدایات کا انتظار کروں ۔اگر مجھے واپس جانے کی اجازت مل گئی تو صبح ہوتے ہی و ہیں ہے روانہ ہو جاؤں گا۔ویسے آپ کو اس بات کالپورایقین ہے تا کیفر ناطہ میں حامد بن زہرہ کے لیےکوئی خطرہ کیا ہیں؟'' جعشر نے جواب دیا''اگرائپان کی تقریر کے بعد اہل غرنا طہ کا جوش وخروش د کھیے لیتے تو آپ کو بیسوا**ل ی**و جھنے کی ضرورت بیش نہ آتی۔اب شہر کی بیرحالت ہے کہاگر وہ تنہاکسی سڑک پرنکل آئیں تو بھی وطن کےغداراُن پرحملہ کرنے کی جراُت نہیں کریں گےلیکن میراخیال ہے کہوہ زیادہ دبرغرناطہ میں نہیں رہیں گے لیکن

آپ نے مجھے یہ بیس بتایا کہ آپ ان کی ہدایات کے خلاف غرناطہ کیوں آ گئے اور ہاشم کے متعلق آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ و دکوئی خطرنا کے کھیل کھیل رہا ہے؟'' سلمان نے مخضراً اپنی سرگزشت بیان کر دی۔جعفر نے پچھسوچ کر کہا''لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ہم نے ہاشم کوٹییں دیکھا۔اگر وہ غرباط آتا تو حامد بن زہرہ کوضرور تلاش کرتا ۔ پھریہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب انہوں نے غرنا طہ جانے کا ارادہ خلاہر کیا تھاتو وہ باربار کہتا تھا کہ آپ فی الحال غرباطہ جانے کااراوہ ملتوی کر دیں۔اگروہ غداروں کے ساتھ شامل ہو چکا ہوتا تو ان کی سلامتی کے متعلق اس قدر فکرمند کیوں ہوتا !میر اخیال ہے کہ بیساری باتیں عا تکہ کے وہم کا نتیجہ ہیں اوراگر اس کے خدشات درست ثابت ہوں تو تبھی ہمیں اس قدر پر بیثان ہونے کی ضرورت تبیں ۔آج قو کا ہرغدار حامد بن زہرہ کے خون کا پیاسا ہے اوراگر ہاشم میں ان میں شامل ہو چکا ہوتو اس ہے کوئی فرق نہیں ریٹر تا ۔وہ غربا طبر میں اپنا فرض ا دا کر ھے ہیں۔ جب وہ جنوب کارخ کریں گے تو قبائل ان کے ساتھ ہوں گے''۔ سلمان نے کہا'' مجھے معلوم ہے کہوہ کسی ذاتی خطرے سے پریشان ہیں ہو سکتے ۔ تاہم میں نے عاتکہ ہےوعدہ کیا تھا کہ میںاس کا پیغام پہنچا دوں گا۔ابٹمہیںان ے بات کرنے کاموقع ن<u>ہ مان</u>و میں کم از کم سعید کو بیوا قعات ضرور بتا دینا''! جعضر نے جواب دیا '' آپ اظمینان رکھیں ۔میری طرف ہے کوئی کوتا ہی نہیں ہوگی ۔سعبد بار باریہ تا کید کرتا تھا کہ یہاں کسی کو بیمعلوم نہیں ہونا چا ہے کہ آپ کون ہیں غرنا طرمیں آپ کو حامد بن زہرہ ہے دورر کھنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہیں آپ ہی شہ بھیں کہا**ں وقت وہ جن لوگوں سے ملاقا تیں کرر ہے ہیں انہیں آپ سے زیا دہ** ا ہمیت دی جار ہی ہے ۔ولید بھی اپنے طرزعمل برسخت نا دم تھااور آپ سے معافی ما نگتا ''ولید نے اپنافرض ادا کر دیا ہے اور مجھے اس سے کوئی گلہ ہیں ہونے چاہیے

لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں''۔ ''فرمائے''' ''اگر حامد بن زہرہ اچا تک غربا طہسے باہر جانے کا ارادہ کریں تو تم مجھے اطلاع

''الرحامد بن زہرہ اچا تک عرباطہ سے باہر جانے کا ارادہ لریں تو تم جھے اطلاع ضرور دو گے ۔۔۔۔ میں بیرچا ہتا ہوں کہ جب تک وہ اپنے گھریا کسی اور محفوظ جگہ پہنچ جائیں میں ان کے ساتھ رہوں''۔

''میں بیوعدہ کرتا ہوں''۔ ''میں تمہاراانتظار کروں گا''۔

## <> <> <>

تھوڑی دیر بعد سلمان دونو جوانوں کی رفاقت میں سرائے کارخ کررہاتھا۔ تنگ گئی ہے نکل کرایک کشادہ سرٹ ک پراسے جگہ جگہ ان لوگوں کی ٹولیاں دکھائی دیں جو ابوعبداللہ اور ابوالقاسم کے خلاف نعرے لگارہے تھے۔ اپنے ساتھیوں ہے استفسار پر اسے معلوم ہوا کہ شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے الحمرا کے بید سے معلوم ہوا کہ شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے الحمرا کے بید سے معلوم ہوا کہ شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے الحمرا کے بید سے معلوم ہوا کہ شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے الحمرا کے بید سے معلوم ہوا کہ شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے الحمرا کے بید سے معلوم ہوا کہ شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے الحمرا کے بید سے معلوم ہوا کہ شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے الحمرا کے بید سے معلوم ہوا کہ شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے الحمرا کے بید سے معلوم ہوا کہ شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے الحمرا کے بید سے معلوم ہوا کہ شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے الحمرا کے بید سے معلوم ہوا کہ شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے الحمرا کے بیاد

پر اسے معلوم ہوا کہ شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے احمرا کے دروازے کے سامنے جمع ہور ہے ہیں۔

دروازے کے سامنے جمع ہور ہے ہیں۔

سرائے کے قریب کشادہ چوک میں پہنچ کراسے ایک بڑا جلوں دکھائی دیا۔اور

اس نے اپنے ساتھیوں سے اجازت لیتے ہوئے کہا ''اب آپ تکلیف نہ کرل ۔

مجھے اس سے آگے راستہ معلوم ہے''۔

چند منٹ بعدوہ سرائے کی ڈیوڑھی میں داخل ہوا تو عثمان وہاں کھڑا تھا۔اس

پ اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا'' جناب! میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ سرائے کا مالک بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ سرائے کا مالک بھی آپ کے تھے کہ آپ کی مالک بھی آپ کے تھے کہ آپ کی واپسی تک دروازے پر کھڑار ہوں'۔

''وہ کہاں گئے ہیں؟'' ''وہ حامد بن زہرہ کی تقریر سننے کے لیے البسین گئے تصاوراب شاید کسی جلوں میں شامل ہوکرالحمرا پہنچے گئے ہوں لیکن وہ زیادہ دیروہاں نہیں گھہریں گے ۔اگر مجھے
معلوم ہوتا کہ آپ اتنی دیر ہے آئیں گے تو میں بھالبسین ضرور جاتا ۔آپ تقریر سن

کرا آر ہے ہیں نا؟''
''دنہمیں مجھے افسوس ہے کہ میں ان کی تقریر نہیں سن سکا''۔
''نہمیں مجھے افسوس ہے کہ میں ان کی تقریر نہیں سن سکا''۔
'''آئے! آپ رات یہیں رہیں گے نا؟''

گزار نی پڑے لیکن ابھی میں نے فیصلہ بیں کیا۔ جھے ایک اورساتھی کا انتظار ہے۔ جبوہ آجائے گاتو میں اس کے مشورے پڑھمل کروں گا''۔

۔ وہ ڈیوڑھیعبورکرنے کے بعد صحن میں داخل ہوئے اور عثمان نے ایک نوکرکو آواز دے کرکہا''تم مہمان کے ہاتھ دھلا کرانہیں اوپر لے جاؤ۔ میں ان کے لیے کھانالاتا ہوں''۔

کھانالاتا ہوں ''۔
سلمان نے کہا'' کھانے کی ضرورت نہیں ۔ سرف وضو کے لیے پانی لے آؤ!''
عثان نے کہا'' جناب! سرائے کا مالک آپ کے لیے اپنے گھر میں کھانا تیار
کرنے کا حکم دے گئے تھے۔ آپ تھوڑا بہت ضرور کھالیں ورندان کی دشکنی ہوگی اور
گھر والوں کو بھی اس بات کا افسوس ہوگا۔ آپ وضو کرکے نماز پڑھ لیس ۔ اس کے
بعد کھانا لے آؤں گا۔ آپ ! میں گونسل خانہ دکھا دوں ۔''۔
سلمان اس کے ساتھ چل دیا۔

## جانب جانب جان

بالائی منزل کاوہ کمرہ جس میں سلمان کو تھبرایا گیا تھا۔ ڈیوڑھی کے عین اوپر تھا اور اس کا ایک دریچہ باہر کی سڑک کی طرف کھلتا تھا۔ عثان اس کے لیے ایک خوبصورت قالین بچھا کر باہر نکل گیا۔

ورت نا ہیں رہ ہر ت ہے۔ سلمان نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اسے پچھ دیر سڑک کی طرف جھوڑ ہے تھوڑے

و <u>ت</u>فے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دیتی رہی ۔ پھرتھوڑ می دیر بعد جب وہ نماز سے فا رغ ہوانؤ سرُ ک کی جانب ہے چنر آ دمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔اس نے اٹھ کر دریچے کھول دیا اور نیچے جھا تکنے لگا۔ چند آ دمی سڑک کے پار کھڑ ہے آپس میں باتیں ا یک آ دی کہدرہا تھا''بھائی! وہ غدار تھے اور مجھے یقین ہے کہوہ شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ دیکھووہ سیدھے دروازے کارخ کررہے ہیں''۔ ووسرے آدمی نے کہا'' بھائی!غداراب کی دن اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی جرات نہیں کریں گے ممکن ہے کہوہ حامد بن زہرہ کے ساتھی ہوں اورانہیں کسی مہم ير بھيجا گيا ہو!'' تیسرا بولا''حامد بن زہرہ کے ساتھاتنے برز دل نہیں ہو سکتے کہ وہ غرباطہ کی سڑ کوں پر بھی اپنے چہروں پر نقاب ڈالنے کی کوشش کریں اور پھریہ کیسے ہوسکتا ہے کہ دروازے کے محافظان کے لیے رات کے وقت دروازے کھول دیں''! چوتھے نے کہا'' آج حامد بن زہرہ کے کسی ادنی غلام کے لیے بھی شہر کا دروازہ بند نہیں ہوسکتا۔ پہرے داروں کو بیمعلوم ہے کہاب حالات بدل چکے ہیں۔اگروہ غدار ہوتے تو انہیں اس دروازے ہے باہر جانے کی بجائے سیٹھانے کارخ کرنا جا ہے تھا۔ کیونکہ انہیں صرف فر ڈیننڈ ہی پناہ دے سکتا ہے''۔ پھرایک اورآ واز سنائی دی'' بھئی!ابتم فضول وفت ضائع کررہے ہو ۔چلو الحمراجلين،\_ د دچلو!"

سلمان در بچہ بندکر کے کری پر بیٹھ گیا ۔عثمان دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے کھانے کا طشت اس کے سامنے چھوٹی سی میز پر رکھ دیا۔ سلمان نے بوچھا''عثان! تم نے سر کے پر چندسوار دیکھے تھے؟''
''ہاں! میں نے سرائے سے نکلتے ہی تین ٹولیال دیکھی تھیں۔ان کی مجموعی
تعداد بیس کے لگ بھگ تھی وہ سب اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے۔اگر
رات نہ ہوتی تو میں ان میں سے کیس نہ کسی کے گھوڑ کے وضرور پہیان لیتا۔ میں نے
آپ کی آمد سے پچھ در پہلے بھی آئھ دی سواروں کوشہر کے دروازے کی طرف
جاتے دیکھا تھا''۔

''کیا میمکن ہے کہوہ کسی مہم پر گئے ہوں اور پہرے داروں نے ان کے لیے شہر کا دروازہ کھول دیا ہو''؟

عثان نے جواب دیا" یہ بات مجھ کو بھی پچھ بجیب کا تی ہے۔۔۔۔۔رات کے وقت صرف ان لوگوں کے لیے درواز ہ کھولا جاتا ہے جن کے پاس یاتو پولیس کا اجازت تامہ ہو یا پہرے داروں کے کسی افسر کے ساتھان کے ذاتی مراسم ہوں لیکن آج تو دن کے وقت بھی انہوں نے درواز ہ بند کر دیا تھا۔ اگر راستے میں ہماری ملاقات نہ ہوتی اور آپ ہرائے کے مالک کومیر مے متعلق اطلاع نہ دیتے تو شاید مجھے اب تک وہاں ہی رکنار پڑتا''۔

" تو اس کا مطلب ہے کہا گر جھے اچا نک شہر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو عبدالمنان میری مدد کرسکتا ہے'۔

''نہاں! پہرے داروں کا سالارائبیں جانتا ہے اور آج ان کی بدولت میرے علاوہ کئی دوسرے لوگ بھی شہر میں داخل ہونے کی اجازت مل گئے تھی''۔

سلمان نے کہا'' کیاتم یہ معلوم کر سکتے ہو کہ جوسوار بھی بیہاں ہے گزرے تھے
ان کے لیے شہر کا دروازہ کھولا گیا ہے یا نہیں ۔اگر وہ حکومت کے آدمی تھے تو شاید
پیرے دار تھوبیں کچھ نہ بتا ئیں لیکن ممکن ہے کہ آس پاس کسی نے آئییں دروازے
سے نکلتے دکھے لیا ہو''!

''اگریپضروری ہےتو میں ابھی معلوم کرکے آتا ہوں''۔ ''تم میر اگھوڑ الے جاسکتے ہو''۔ ''نہیں جناب! گھوڑے کی ضرورت نہیں میں ابھی آتا ہوں''۔

۔ عثان بھا گنا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور سلمان نے کھانے کے چند نوالے حلق میں اتارنے کے بعد کمرے میں ٹہلٹا شروع کر دیا۔تھوڑی دیر بعدا سے دور با دلوں کی گرج سنائی دے رہی تھی۔

عبدالمنان کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا''خدا کاشکر ہے کہ آپ اگئے۔ میں نے شام تک آپ کاانتظار کیا تھا۔ پھر میں نے بیسوچا کہ شاید آپ حامد بن زہرہ کی تقریرین کرواپس آئیں''۔

'' مجھےان کی تقریر سننے کاموقع نہیں ملا''۔سلمان نے جواب دیا۔

عبدالمنان نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا'' یہ تقریراً پ کوضر ورسنٹی چاہیے۔
تھی ۔ مجھے ایسامحسوں ہوتا تھا کہ میں ان کی زبان سے موئی بن الی غسان کی پکارس رہا ہوں ۔ انہوں نے ایک ڈوبتی کشتی کے ملاح کا آخری فرض ا داکر دیا ہے''۔
سریا ہوں ۔ انہوں نے ایک ڈوبتی کشتی کے ملاح کا آخری فرض ا داکر دیا ہے''۔
سریا ہوں ہے تھے سریا تھے سریا تھے سے میں انہا نے سینھوا سائد سے ہو''

'' کیا آپ کویی قع ہے کہ اس تقریر کے بعد اہل غرنا طرسنجل جا کیں گے؟''
عبد المنان نے چھ در سرجھ کا کرسو چنے کے بعد جواب دیا' سر دست اس سوال
کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ جہاں تک عوام کو جنجھ وڑنے اور ستقبل کے خطرات
سے خبر دار کرنے کا تعلق تھا۔ وہ اپنا فرض پورا کر چکے ہیں ۔ تا ہم ان کے تقریر کے
دوران مجھے بار باریہ خیال آتا تھا کہ اگر ایک فر داکی قوم کے گنا ہوں کا کنارہ اواکر
سکتا تو اہل غرنا طہ کے سامنے مولی بن ابی غسان کی تقریریں ہے اثر ثابت نہ
ہوتیں۔ آہ ! کتنی پریر در دا واز میں انہوں نے کہا تھا:

دو جهیں آئی آزادی اورا بی آئندہ نسلوں کی بقاسے کہیں زیاوہ اپنی دولت' اپنی زمینوں' اپنے مکانوں اور باغوں سے مہت ہے۔ آزاوی کے بچھتے ہوئے چرائ ای خون کے طابگار ہیں جس کی فراوانی سے جمارے اسلاف نے اس زمین کو حسر بھی فراوانی سے جمارے اسلاف نے اس زمین کو صدیوں کی مبیاریں عطا کی تحمیل الیکن آج جمارا خون آئے جمارا خون آئے جمارا خون آئے جمارا ہو چکا ہے ۔ اور جمارے سینوں میں زندگی کی آگ بجھ بھی ہے "۔

اگر حالد بن زہرہ چند مفتے پہلے یہاں پہنچ جاتے اور ہمیں اسامی ممالک کی طر ف سے اعانت کے متعلق کوئی حوصلہ افزا پیغام دے سکتے تو بھی اہل غرناطہ کے سینوں میں زندگی کے ولولے بیدار کر دینا ایک مجز ہ ہوتا لیکن اب تو شاید موہوم امیدوں کا سہارا لینے کاوفت بھی گزر چکا ہے ۔ہم ڈٹمن کواس بات کی اجازت دے چکے ہیں کہوہ اپنا بخبر ہماری گردن پر رکھ دے ۔اب ہم اپنے آپ کو بیفریب دے رہے ہیں کہ شاید ہماری شاہ رگ نے جائے یا شاہرگ کٹ جانے کے بعد بھی ہم زندہ رہ سکیں۔

ہماری اخلاقی حصار منہدم ہو چکا ہے۔ ہماری زندگی اور تو انائی کے سارے چشمے زہر آلود ہو چکے ہیں۔

آپ یہ نہ جھے لیں کہ میں غرنا طہ کے امن پہندوں کا طرفدار ہوں ۔ میر ہے گھرانے کے آٹھ آدی شہید ہو مچکے ہیں ۔ اور جھے اس بات پر نخر ہے کہ میراایک بھائی متارکۂ جنگ کے معاہدے سے دل ہر داشتہ ہوکر ان مجاہدین سے جاملا تھا جنہوں نے چاروں طرف سے گھر جانے کے باوجودا پی آزادی کے پر چم کوہر گگوں منیں ہونے دیے ۔ اس نے والت کی زندگ کے مقابلے میں عزت کی موت کا راستہ منتخب کیا ہے ۔ لیکن میں اس سے مختلف ہول ۔ میں صرف زندہ رہنا چا ہتا ہوں۔ منتخب کیا ہے ۔ لیکن میں اس سے مختلف ہول ۔ میں صرف زندہ رہنا چا ہتا ہوں۔ مالات نے مجھے میں وینے پر مجبور کردیا ہے کہ جس تو م کی باگ ڈورا بوعبد اللہ اور حالات نے مجھے میں وینے پر مجبور کردیا ہے کہ جس تو م کی باگ ڈورا بوعبد اللہ اور

ابوالقاسم جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو ....جس کے اکابر نے اس خوف ہے اپنے

چارسوفر زندوں کو پرغمال کے طور پر دشمن کے حوالے کر دیا ہو کہ لوگ آٹییں دوبارہ جنگ شروع کرنے پرمجبور نہ کر دین ۔اس کے دل میں سرف زندہ رہنے کی خواہش مجھی فنیمت ہے۔

بھی علیمت ہے۔ مسلمانا ن اندلس کی تاریخ کے آئندہ چند دن بہت نا زک ہیں۔ جھے ڈرہے کہ حالہ بن زہرہ کی تقریر ہمارے لیے قدرت کی طرف سے آخری تنیبہہ نہ ہو۔اس تقریر کے بعد ان کے لیے غرنا طرکا کوئی گوشہ محفوظ نہیں ہوگا۔ قوم کے غدار آئییں اپنے رائے سے ہٹانے کے لیے کسی اقدام سے گریز نہیں کریں گے اور اگر آئییں کوئی حادث پیش آگیا تو وہ خوفنا کے عذاب شروع ہوجائے گاجس کے آثار ظاہر ہیں۔

یں۔ جلسہ کے اختیام کے بعد میں نے جن دوستوں سے گفتگو کی ہے وہ سباس بات سے پر بیثان تھے کہ اہل غرنا طہ بیک وقت اپنا اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے
کیسے لڑیں گے ۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوسکتا ہے کہ اس کی
آزادی کے محافظ دشمن کی فوج کا ہراول دستہ بن چائیں'۔
عبد المنان کچھ دیر ااور غداران قوم کی سازشوں کے حالت بیان کرتا رہا۔ بالآخر

'معاف شیجے! میں یہ بھول گیا تھا کہ آپ ایک مہمان ہیں اور میری حیثیت ایک سرائے کے مالک سے زیادہ نہیں۔ میں تھوڑی دہر کے لیے الحمرا تک جانا چاہتا ہوں ۔اگر آپ اہل غرنا طہ کا جوش وخروش دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں''۔

سلمان نے جواب دیا'' آپتھوڑی دیر تھبریں میں نے عثمان کوکسی کام سے بھیجا ہے۔ بھیدا ہے۔

، عبدالمنان دوباره کری پر بیپژرگیا۔

جھوڑی دہر بعد عثمان ہائتیا ہوا کمرے میں داخل ہوااور اس نے کہا: ''جناب!وهشرےنکل گئے ہیں''۔ ''شهرہےکون نکل گئے ہیں''ج عبدالمنان نے پوچھا۔ عثان جواب دینے کی بجائے سلمان کی طرف دیکھنے لگااوراس نے مختصراً نقاب پوش سواروں کے متعلق بتا دیا۔ عبدالهنان نے کہا''اگر بیہ سوار حریت پہندوں ہے تعلق رکھتے ہیں اور آئییں حامد بن زہرہ نے کسی مہم پر بھیجا ہے تو ہمیں ان کا پتالگانے میں در نہیں لگے گی کیکن اگر وہ حکومت کے جاسویں ہیں تو اس وقت ان کے شہر سے باہر نکلنے کی صرف دو وجوہات میری سمجھ میں آتی ہیں ۔ پہلی ہے کہ انہیں پیاڑی قبائل کو حامد بن زہرہ کا ساتھ دینے سے منع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور دوسری می کہ حکومت حامد بن ز ہرہ کا راستہ رو کنا جا ہتی ہے۔ لیکن پندرہ ہیں آ دمیوں کے لیے جنوب کے تمام را سنوں کی نا کہ بندی کرنا آسان ٹییں ہوگا''۔ سلمان نے کہا' <sup>دلی</sup>کن میرجھی تو ہوسکتا ہے کہا*س مقصد کے* لیے حکومت اب تک دوسرے دروازوں ہے گئی اور دیتے ہا ہر بھیج چکی ہو۔ آج سارا دن صلح کے حامی بیکار تہیں بیٹھے ہوں گے ۔اس لیے حامد بن زہرہ کو بیہ بتانا ضروری ہے ہ انہیں اپنی حفاظت کے سلی بخش انتظامات کیے بغیر سفر کاخطر ہ مول نہیں لینا جا ہے''۔ عبدالمنان نے اٹھ کرکہا'' جھے اجازت دیجیے''۔ ''آپ کہاں جارہے ہیں''؟ '' مجھےاندیشہ ہے کہوہ صبح ہوتے ہی بیہاں سے روانہ ہوجا ئیں گے۔ اس لیےانہیں خبر دار کرنا ضروری ہے''۔

د د آپ کومعلوم ہے کہ وہ کہالﷺ سے ہوئے ہیں''؟

<sup>و و تہ</sup>میں میں نے عمداً ان کا پیچھا کرنے کی کوشش ٹہمیں کی میر ا کاروباراییا ہے کہ

میں حکومت کے جاسوسوں کو اپنے پیچھے لگانے کا خطرہ مول نہیں لے سکا ۔ لیکن میرا
پیغام ان تک ضرور بی جائے گا۔ میں کسی ایسے دوست کو تلاش کرسکوں گاجے ان ک
جائے قیام کاعلم ہو'۔

'' جھے معلوم نہیں کہ وہ آپ کے پیغام کو کتنی اہمیت دیں گے لیکن اگر آپ جھے
ان کے پاس پہنچادیں تو بیر مسئلہ بہت آسان ہوجائے گا'۔
'' بہت اچھا میں کوشش کروں گا آئے''۔
سلمان اٹھ کرعثان سے مخاطب ہوا' تم میر اگھوڑا تیار رکھو۔ ممکن ہے کہ جھے
اچا تک بیہاں سے جانا پڑے ۔ اگر کوئی جھے پوچھا ہوا اے تو اسے روک لینا!''
عثان بھاگ کر با ہرنگل گیا۔ چند خانے بعد عبدالمنان اور سلمان زینے سے از
رہے تھے کہ آبیں ایک بھی کی کھڑ کھڑ اہت سائی دی اور جب وہ صحن میں از ریتو

''جعفر!''سلمان نے اسے دیکھتے ہی آواز دی۔ جعفر بھاگ کرآگے بڑھااورعبدالمنان کوسلام کے بعد سلمان سے مخاطب ہوا ''وہ مجھے یہ تکم دے گئے ہیں کہ کل آپ سے ساتھ گاؤں پہنچ جاؤں۔ ہیں نماز سے

فارغ ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ تیار رہیں۔'' سلمان نے کہا''ہم ان کی تلاش میں جار ہے تھے۔ا ہتم مجھے کسی تا خیر کے بغیر ان کے پاس پہنچادو''! ''لیکن وہ تو۔۔۔۔!''

سلمان نے مضطرب ہو کر کہا ''اب ان باتوں کا وفت نہیں 'جلدی کرو! اگر وہ کہیں دور ہیں تو ہم اس بھی پر جا سکتے ہیں۔ میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ وہ تم سے خفا نہیں ہوں گئے۔
سے خفا نہیں ہوں گئے''۔
جعفر نے ادھرادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا'' جناب!اب غرنا طہ

میں ان سے آپ کی ملاقات ٹہیں ہو سکے گی ۔وہ یہاں سے جا چکے ہیں''۔ ''کہاں؟'' دد بین میں سے سے سے گا سے اس سے میں سے گا

'''نہوں نے نہیں بتایا ۔ان کی اچا نک روانگی میر ہے لیے بھی ایک معمدتھی جب میں آپ سے مل کروالیس گیا تو میز بان اپنے گھر میں نہیں تھے۔ایک ملازم مجھے اچھی طرح جانتا تاھے۔اس نے بتایا کہ وہ الحمر اکی طرف جا چکے ہیں''۔

''الحمرا كىطر**ف**؟''

'' ہاں! آبیں اطلاع ملی تھی کہ مظاہر ں ہے قابو ہو چکے ہیں اور یہ خطرہ بید ہوگیا ہے کہوہ قصر امارت کوآگ لگا دیں گے۔وہ مظاہرین کوسمجھانے گئے تھےاور جولوگ ان ہے ملاقات کے لیے آئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے تھے واران میں ہے کوئی میر انگوڑا بھی لے گیا ہے۔ میں نے بپیل ان کا پیچھا کیا۔وہ الحمرا کے دروازے کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔عوام کا جوش وخروش ٹھنڈا کرنے اوران ہے برامن رہنے کا وعدہ لینے کے بعدوہ سکح رضا کا روں کے پہر ہے میں وہاں چل دیے۔ ہزاروں مظاہرین ایک جلوس کی شکل میں ان کے پیچھے چل ریڑے۔میں بروی مشکل ہے ان کے قریب پہنچالیکن اتنی دہر میں مسلح رضا کارہجوم کو پیچھے تھکیل رہے تھے۔ پھر جب میں نے دہائی دی کہ میں ان کا نو کر ہوں تو انہوں نے مجھے راستہ دے دیا جھوڑی دورآ گےسڑ ک پر دو گھیاں کھڑی تھیں اور وہ ان پرسوار ہو رہے تھے۔ میں بھاگ کر پچھیلی بچھی پرسوار ہو گیا ۔ آقا تین آ دمیوں کے ساتھا ندر بیٹے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کا ذکر چھیڑا او معلوم ہوا کہ سعیدانیں سب کچھ بتا چکا

''سعیدان کے ساتھ تھا؟''

سبیدان سے ساتھ ہے۔ ''نہیں وہ اگلی بھی برتھا۔'آ قا کے ساتھ ولید کے سوایا قی دو آ دی میرے لیے ۔ یو''

'' 'تہمید کی ضرورت نہیں ۔خدا کے لیے مجھے بیہ بتاؤ کہوہ کہاں گئے ہیں؟'' ''جناب گھیاں مشرقی دروازے پر پہنچیں تو پہرے داروں نے پچھے یو جھے بغیر درواز ہ کھول دیا۔سات گھوڑے دروازے کے باہر کھڑے تھےاورن میں میر انگھوڑا بھی تھی ۔اس پر ولید سوار ہوا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہتم اس کے بدلے میرے گھرہے گھوڑا لے سکتے ہو''۔

سلمان نے مڑ کرعثان کی طرف دیکھا جو چند قدم دورایک نوکر کے ساتھ کھڑا

''تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤمیرا گھوڑا لے آو'''۔ ''جناب!ابھی لاتاہوں''۔عثان نے اصطبل کی طرف بھاگتے ہوئے کہا۔

'''آپکهال جارہے ہیں؟''جعفر نے پوچھا۔

سلمان نے تکنح ہوکر کہا'' یہ بعد میں بتاؤں گا۔ پہلےتم میر ہےاں سوال کوجواب دو کہتم الحمرا تک ان کا پیچھا کرنے کے بجائے میرے پاس کیوں نہ آئے! کیا بیہو سکتا ہے کہ میں انہیں کسی خطرے ہے آگاہ کرتا تو وہ میری بات کو کوئی اہمیت نہ

ویة! اب صاف صاف بات کرو ۔ وہ کہاں گئے؟''

''جناب! میں نے ان ہے ایو جھا تھالیکن انہوں نے مجھے یہ کہدکرٹال دیا تھا کہ تم مہمان کے ساتھ گاؤں پہنچ جاؤ ..... مجھے کی معلوم تھا کہوہ مظاہرین کے سامنے تقر ہر کرنے کے بعد شہر ہے با ہرنگل جائیں گے اوران کے گھوڑ ہے بھی دروازے ہے باہر نکل جیکے ہوں گے ۔ میں نے رو کئے کی بوری کوشش کی تھی لیکن ان کے ارادے ہمیشہاٹل ہوتے ہیں''۔

عبدالمنان نے کہا' 'اس وفت جعفر کے ساتھ بحث کرنافضول ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آنہیں غداروں کے متعلق کوئی خوش فہمی نہھی اورمشر تی دروازے ہے باہر نکلنے کی وجہ بھی یہی ہوسکتی ہے کہان کے ساتھ ہرسازش سے پوری طرح خبر دار تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کونسا راستہ اختیار کریں گے ۔ لیکن اگر انہوں نے آپ کو گاؤ ں میں چہنچنے کی ہدایت کی ہے نواس بات کافو کی امکان ہے کہ وہ قبائلی علاقوں کا دورہ کرنے سے پہلے وہاں جانے کی کوشش کریں اور اب شاید بارش بھی آرہی ہے ۔ ممکن ہے کہ وہ درک جائیں!''

ممکن ہے کہ وہ رک جا میں!"

سلمان نے کہا'' میں صرف ایک راستا سے واقف ہوں اور یہی وہ راستہ ہے جومیری نگاہ میں ان کے لیے زیادہ خطرنا ک ہوستا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے لیے شہر سے باہر نگلنے کے امکانات کیا ہیں؟"

عبد المنان نے جواب دیا' میر اخیال ہے کہ آپ کوکوئی مشکل پیش نہیں آئے گ

۔ آپ گھوڑ نے پرسوار ہوکر آئیں ۔ می اس بھی پر جاتا ہوں اور جنو بی وروازے پر آپ کھوڑ نے پرسوار ہوکر آئیں ۔ می اس بھی پر جاتا ہوں اور جنو بی وروازے پر سے کا تنظا کروں گا۔ آگر بہرے وارآپ کود کھتے ہی دروازہ کھول دیں تو آپ کی سے بات کے بغیر آگے نکل جائیں ۔ ورنہ واپس آجائیں"۔

میں بات کے بغیر آگے نکل جائیں ۔ ورنہ واپس آجائیں "۔

''میرا مطلب ہے ہے کہ میں شہر کے دوسرے دروازوں پر قسمت آزمانی کرنی پڑے گ''۔سلمان نے اپنی قباکے اندر ہاتھ ڈال کرتھیلی نکالی اور عبدالمنان کو پیش کرتے ہوئے کہا:

''یہ لیجے!اس تھیلی میں سوائٹر فیاں ہیں ممکن ہے کہ آپ کوان کی ضرورت پیش آئے''!

' دئنیں! بیاپ پاس رکھے اور سرف دعا سیجے کہ جن افسر وں کو میں جاشا ہوں اس میں ہے کوئی دروازے پرموجود ہو''۔

سلمان نے کہا'' بچھے ایک اچھی مان اور چند تیروں کی ضرورت ہے''۔ سرائے کے مالک نے دوسرے نوکر کواپنے گھر ہے ترکش اور کمان لانے کا حکم دیا اور جلدی ہے بچھی کی طرف بردھا۔ جعفر نے بھاگ کراس کاباز ویکڑ لیا اور کہا:

'' اگر آپ کہاں ہے دوسرے گھوڑے کا انتظام ہو سکے تو می ان کے ساتھ جاؤل گا۔ورنہآ پ پہر ہے داروں ہے ہے کہددیں ک ایک آ دمی ان کے چیجے آ رہا ہے۔ میں تھوڑی دہریتک ولید کا گھوڑا لے کر دروازے پر پہنچ جاؤں گا۔اگر راستے میں کوئی خطرہ ہے تو ان کا تنہا سفر کرنا ٹھیکے نہیں ۔ میں چنداور آ دمی بھی ساتھ لے جاسکتا ہوں ۔الحمراکے سامنے ہزاروں مظاہرین موجود ہوں گے ۔اور مجھے وہاں جا كرصرف آواز دينے كي ضرورت پيش آئے گئ'۔ عبدالمنان نے کہا''تم میرا گھوڑ ا لے سکتے ہولیکن وہ اتناست رفتار ہے کہتم اس برسوارہ وکرا نکا ساتھ نہ دے سکو گے اور کوئی دوسر اانتظام کرنے میں بہت دہرلگ جائے گی تم انہیں رو کنے کی کوشش نہ کرو''۔ سلمان غصے کی حالت میں آگے بڑھااوراس نے کہا'' جعفر!خدا کے لیے مجھے جانے دو۔جن لوگوں سے انہیں کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے وہ تمہارا یا الحمرا کے مظاہرین کا انتظار نہیں کریں گے ۔ میں تنہارے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر جعفر شکست خور ده سا ہو کرسلمان کی طرف دیکھنے لگااورعبدالمنان بھاگ کر مبکھی ریسوار ہو گیا ۔ سلمان نے جعفر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا دیمتہیں آزردہ نہیں ہونا حیا ہے۔ میں صرف اپنی تشویش دور کرنے کے لیے جارہا ہوں ۔اگروہ مجھے راستے میں مل گئے تو تمہاری اطلاع کے لیے یہاں کسی کو بھیج دوں گا''۔ جعضر نے کہا''جناب! مجھےان کے بارے میں کوئی تشویش نہیں جولوگ ان کے ساتھ گئے ہیں وہ ان کی حفاظت سے غافل ٹہیں ہوں گے ۔ بھی پران کے ساتھ میں نے دواجنبی دیکھے تھے۔وہ کوئی معمولی آ دی نہیں تھے۔بالخصوص ایک آ دی کے متعلق نو مجھے یقین ہے کہوہ فوج کا کوئی بڑاافسرتھا۔ جب وہ بکھی ہےاتر کرگھوڑے

یرسوارہواتو پہر ہے داروں نے اسے سلامی دی تھی ۔ مجھے زیا دہ تعجب اس بات برتھا کہ لباس سے وہ ایک عام آ دی معلوم ہوتا تھا اور آتکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھیاہوا تھا۔اس کے باوجود پہر ہے داروں کو بیمعلوم تھا کہوہ کون ہے ؟ میں ایسے لوگوں کی رفافت میں اپنے آتا کے متعلق قطعاً فکر مندنہیں ہوں ۔ مجھے صرف ای بات کی فکر ہے کہآ ہے تنہا جار ہے ہیں''۔

<sup>د دشه</sup>ییں میری فکرنہیں کرنی جا ہیے ۔انشا ءاللہ! میں تمہارے گاؤں کاراست<sup>نہ</sup>یں چند منٹ بعد سلمان گھوڑے پر سوار ہوکر سرائے سے باہر اکا اتو بارش شروع ہو

چکی تھی ۔ سڑک سنسان تھی اور ا**س کا گھوڑا سر**پٹ بھاگ رہا تھا۔ وروازے کے قریب پہنچ کراہے بھی وکھائی وی۔ پھر ڈیوڑھی کے اندمشعل کی روشنی میں اسے عبدالمنان حارسلح آدمیوں کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا جن میں ہے ایک پہرے داروں کا افسر معلوم ہوتا تھا ۔ان کے پیچھے دو آ دمی باہر کا بھاری دروازہ کھول رہے

تھے۔سلمان چند ثانیے ڈیوڑھی کے سامنے رکا۔ پھر جب دروازہ کھل گیااور سلح آ دمی ا بکے طرف ہٹ گئے تو افسر نے ہاتھ کاا شارہ کیااوری نے گھوڑے کوایڑ ھالگادی۔ سلمان نے ایک ٹانیہ کے لیے گھوڑا روکا ۔ پھراس کی باگیں ڈیھیلی چھوڑ دی ڈیوڑھی عبورکرنے کے بعداس نے مڑکر دیکھاتو پہرے داروں کاافسر اسے ہاتھ کے اشارے سے الوداع کہدرہا تھا۔سلمان نے بلند آواز میں خدا حافظ کہا۔اور

公公公

گھوڑ ہے کواپڑھ لگا دی۔

## حامد بن زهره کی شهادت

بارش ہر لحظہ تیز ہور بی تھی ۔ چند منٹ بوری رفتار سے گھوڑ ا بھگانے کے بعد سلمان اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں وائیں بائیں جانب سے دورائے سڑک سے آ ملتے تھے۔

اس نے چند ٹانے گھوڑ اروک کراپئے گر دو پیش کا جائز ہلیا اور پھر اسی رفتار ہے۔ آگے چل دیا۔

سبب بی اور پہنا ہے سائی قریباً ایک میل طے کرنے کے بعد اسے گھوڑوں کی ٹاپ اور پہنا ہے سائی دی۔ اس نے جلدی سے اسر کرایک دی۔ اس نے جلدی سے اسر کرایک درخت کی اور سرٹرک سے اسر کرایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہوگیا۔ آن ک آن میں دو گھوڑے پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے آگے نکل گئے اور اسے ایسامحسوں بین کہان پر سوار نہیں ہیں۔ پھر بجل کی چبک نے بھی اس خیال کی تصدیق کردی۔

نے بھی اس خیال کی تصدیق کردی۔
اب تک وہ اپنے دل کوشلی دیتا آیا تھا کہ شاید حامد بن زہرہ نے دوسرے دروازے سے باہرنگل جانے کے بعدا پنے گاؤں جانے کاارادہ بدل دیا ہویا گاؤں جانے کے بعدا پنے گاؤں جانے کاارادہ بدل دیا ہویا گاؤں جانے کے لیے اس سڑک کی بجائے گوئی اور راستہ اختیار کیا ہولیکن خالی گھوڑوں کو برحوای کی حالت میں شہر کی طرف بھا گئے دکھے کراس کا دل بیٹر گیا۔ پھرا سے خیال آیا کہ عام حالات میں حامد بن زہرہ یا اس کے بیٹے کو گھوڑوں کو اپنے سواروں سے محروم ہونے کے بعد گاؤں کارخ کرنا چا ہیے تھا۔ ممکن ہے کہ ان گھوڑوں سے گر نے والے ان کے ساتھ شامل مورے تھے۔ ان کے ساتھ شامل مورے تھے۔ انہوں نے زشمن کا مقابلہ کیا ہواور حامد کو جی کھنے کا موقع مل گیا ہو۔۔۔۔وہ

ہو ہے سے انہوں نے وین کا مقابعہ سیا ہوا ور حامد وی سے کا حول سے ہو۔ موہوم امید وں کا سہارالیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اوراس کے گھوڑ ہے کی رفتار بتدریج سم ہور ہی تھی۔ پھرا چا تک اسے چند اور گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔سامنے سڑک کے نشیب کا

سيجه حصه بانی میں ڈوہا ہوا تھا ۔ بجلی جبکی اور اسے دائیں ہاتھ درخت اور ایک شکتہ م کان دکھائی دیا۔وہ ہاگ موڑ کر گھوڑے کو مکان کے پیچھے لے گیا۔ پھر جلدی ہے ینچے اتر اور گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر بھا گتا ہوا سرک ہے قریب ترین درخت کی اوٹ میں کھڑا ہوگیا۔ چند ثانیے کے بعد اسے بجلی کی چیک میں چےسوار دکھائی دیے ۔سرک پر ہتے ہوئے بانی میں احیا نک انہوں نے گھوڑے روک لی اوران کی آوازیں سنائی دینے کگیس کیکن بارش کے شورمی وہ ان کی گفتگونہ س سکا ۔ پھر وہ آہستہ آ ہستہ آ گے بڑے ۔سڑک کے نشیب کے درمیانی حصے میں بانی اتنا گہرا تھااور گھوڑے ایک قطار میں سنجل سنجل کرچل رہے تھے۔ یا نی عبور کرنے کے بعدوہ پھر سڑک پر رک گئے۔ اب وہ سلمان کے اتنے قریب تھے کہ ہارش کے باوجودا ہے ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ا کیسوار بلند آواز میں کہدر ہا تھا''جم بلاوجہ اس بارش میں خوار ہورہے ہیں۔ اب تک وہ غرنا طریبی کے جوں گے اور وہاں ان پر ہاتھ ڈالنے کا سوال ہی ہیدائییں ووسرے آ دمی نے کہا'' آپ کومعلوم ہے کہا گر وہ شہر میں داخل ہو گئے تو ہمارا انجام کیاہوگا؟'' تیسر ابولا''خدا کے لیے اب بیہ دعا کرو کہ پہرے داران کے لیے درواز ہینہ تھولیں ورنہ شہر میں کہرام مچ جائے گا''۔ ''جب وہ دروازے پر دہائی دیں گے کہ حامد بن زہر ہ کے قاتل ہمارا پیچھا کر

کولیں ورنے شہر میں کہرام مجے جائے گا''۔ ''جب وہ دروازے پر دہائی دیں گے کہ حامد بن زہر ہ کے قاتل ہمارا پیچھا کر رہے ہیں تو پیبرے دارانہیں روکنے کی جرات نہیں کریں گے۔ بلکہ میں تو پیچسوں کرتا ہوں ک وہ ہمیں پکڑ کرشتعل لوگوں کے حوالے کر دیں گے''۔ ''جھائی! پیچی تو ہوستا ہے کہ پیبرے داروں نے آنہیں ہمارے ساتھ ہجھ کرکسی

حیل و ججت کے بغیر دروازہ کھول دیا ہو اور جب ہم وہاں پہنچیں تو شہر کے لوگ دروازے پر ہمارے منتظر ہوں ۔اب ہمارا انجام کسی صورت میں بھی اچھانہیں ہو سکتا۔اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہوہ حامد بن زہرہ کاراستدرو کئے کے لیے جارہے ہیں تو میں بھی ان کا سات نہ دیتا۔اب بیکون مانے گا کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ آئے تھے وہ ہمارے لیے اجنبی تھے'اورہمیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ آنہیں کسی دعمن کے گرفتار کرنے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہے ہتم سب اس بات کے گواہ ہو کہ میں نے شہیں تیر چلانے سے منع کیا تھا''۔ ''جناب! آپ نے ہمیں اس وقت منع کیا تھا جبکہ ہمارے تیر َما نوں میں ہے نکل چکے تھے اور پانچ آ دمی ڈھیر ہو چکے تھے۔اب ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں ہمیں تا ریکی میں یہ کیسے معلوم ہوستا تھا کہ ہمارے تیروں کاہدف حامد بن زہرہ ہے۔ اایک دوسرے پر الزام دینے ہے کوئی فائدہ خہیں ۔ ہماری کوشش پیہونی جا ہے کہ ہم کسی طرح اپنے اپنے گھر چھنچ جا <sup>ن</sup>ئیں ۔اگر آپ کو بیرخد شہرے کہ وہ شہر میں داخل ہو چکے ہیں تو ہم دروازے ہے کچے دور رک کا حالات کا جائز ہ لیں گے اوراس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے ۔ پھراگر ہمارے دوسر بے ساتھی واپس آ گئے تو ممکن ہے ہمیں انکی مدد ہے شہر میں داخل ہونے کاموقع مل جائے ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوتوال پہرے داروں پراعتماد نہ کرے ۔اور بذات خود دروازے پر ہماراا نتظار كررمامو-اب باتوں كاوفت نہيں چلو''۔ سلمان کے لیے بیسمجھنا مشکل نہ تھا کہ حامد بن زہر ہیا اس کے ساتھیوں میں ہے تم از تم دوآ دمی اپنے گھوڑوں ہے گرنے کے بعدان کے ہاتھ فہیں آئے اور پیر

ہے کم از کم دوآ دمی اپنے گھوڑوں ہے گرنے کے بعدان کے ہاتھوٹییں آئے اور پہ
ان گھوڑوں کے فرضی سواروں کا پیچھا کر رہے ہیں جنہیں اس نے تھوڑی دہر قبل
بھا گئے ہوئے دیکھاتھا۔معاً سے پیخیال اایا کہا گر گھوڑوں ہے محروم ہونے والے
زخمی کہیں جھپ گئے ہیں تو پیچھا کرنے والوں کوغرنا طرکے دروازے پر پہنچتے ہی پہ

معلوم ہوجائے گا کہوہ خالی گھوڑوں کا تعاقب کررہے تھے۔ پھرغداروں کی ایک بوری فوج ان کی تلاش کے لیے نکل کھڑی ہوگی ۔اس کے نز دیک حامد بن زہرہ یا اس کے ساتھیوں کو بھا گئے کا موقع دینے ک یہی ایک صورت تھی کہ ان لوگوں کو غرنا طہ کے باہرمصروف رکھا جائے ۔ چنانچہ جونہی الگلے سوار نے اپنے گھوڑے کو ایڑھ لگائی سلمان نے تیر چلا دیا زخمی کی چیخ بی گواہی دینے کے لیے کافی تھی کہاس کا تیرنشا نے پر لگا ہے اس ہے قبل کہ ہاتی سوارا پنی بدھواسی پر تابو یا تے سلمان دواور تيرجلا چڪا تھا۔ چند ثانیے بانی اور کیچیڑ میں بھا گتے ہوئے گھوڑوں کی آپہٹ اورسواروں کی چیخ و رپار سنائی دیتی رہی ۔ پھر بجلی حچکی اور سلمان کوقریب ہی ایک زخمی یانی میں بھا گتا ہوا دکھائی دیا۔ایک آدمی کہیں دور ہے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہا تھا۔سلمان نے اطمینان ہےاپنا گھوڑا کھولااوراس پرسوارہوکرادھرا دھرد کیجیٹارہا۔ بھراس نے گھوڑے کوایڑھ لگائی اور آن کی آن میں گھٹنے گھٹنے پانی میں بھاگنے والے آ دمی کے سر پر جا بہنچااور بلند آواز میں جلایا: <sup>د د</sup> کشهرواب تم چ کرنہیں جاسکتے''۔ زخمی نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ ''مجھ پررهم کرومیں زخمی ہوں''۔ سلمان نے کہا''تم خاموشی ہے میرے آ گے آ گے چلتے رہو''۔ زخمی کچھے کیے بغیراس کے آگے چل پڑا۔ بہتاہوا بانی عبورکرنے کے بعد سلمان نے کہا'''اپنے ہتھیا رمچینک دو ۔اب تمہارے ساتھی تمہاری مد دکوئیس آئیں گئے''۔ زخمی نے ہتھیار بھینک دیےاور خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا: ''خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو میں نے کوئی جرم نہیں کیا''۔ سلمان نے جواب دیا'' حامد بن زہرہ کے قاتل کسی رخم کے سنحق نہیں ہو سکتے''!

زخمی جلایا ''میں نے مجبوری کی حالت میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ وہ سب اس بات
کی گواہی دیں گے کہ میں نے حملے میں بھی حصہ بیں لیا تھا۔ آپ کے نئے نکلنے کی وجہ
بھی یہی تھی کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو تیر جلانے سے منع کر دیا تھا''۔
سلمان کو بیہ جانئے کے لیے زیادہ سو چنے کی ضرورت نہ تھی کہ ذخمی اسجھے حالہ بن

سلمان کو پہ جانے کے لیے زیادہ سو چنے کی ضرورت نہ ھی کہ زنمی اسھے حامد بن زہرہ کے ان ساتھیوں میں سے ایک بچھتا ہے جوغداروں کے ہاتھوں قبل ہونے سے نج گئے ہیں اور اس کا خیال بھی یقین کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ کہ اس نے راستے میں جو گھوڑے دیکھے تھے ان کے سوار زخمی حالت میں کہیں آس یاس چھے ہوئے ہیں۔

ھوڑے دیکھے تھے ان کے سوارزی حالت میں حیل ا معاًاس کے ذہن میں ایک مذہبر آئی اوراس نے کہا:

'' 'جن آدمیوں کاتم پیچھا کررہے تھے وہ جمیں غربا طرکے قریب ملے تھے اور اب تک شہر کی آدمیوں کا تم پیچھا کر دجمع ہو چکی ہے۔ مجھے صرف اس بات کا افسوں ہے۔ مجھے صرف اس بات کا افسوں ہے کہ جمیں حامد بن زہرہ کے لئے کی سازش کا دریہ سے علم ہوائے جیسے آدمی پر رحم کرنا گناہ ہے لیکن اگرتم حامد بن زہرہ کے متعلق سیج بیج بتا دوتو میں تہاری جان بخشی کرستا مدد بن زہرہ کے متعلق سیج بیج بتا دوتو میں تہاری جان بخشی کرستا

زخمی نے پرامید ہوکر کہا'' آپ وعدہ کرتے ہیں؟'' ''میں وعدہ کرتا ہوں اور میر اوعدہ ایک غداراور دین کے دشمن کاوعدہ ''ہیں''۔ ''آپ کے ساتھ کہاں ہیں؟''زخمی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔

سلمان نے گرج کرکہا' دخمہیں صرف میر ہے سوالات کا جواب دینا چا ہے۔ اور یا در کھو اگر تمہارا کوئی جواب غلط ہوا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں پوچھنا چا ہتا ہوں حملہ کس جگہ ہوا تھا؟''

ہمکہ س جلہ ہوا تھا؟ زخمی نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا ''قلعے کے قریب نالے کے بل کی اس ''

''صامد بن زهرهٔ آل هو <u>چکه</u> بین؟''

" 'پان!'' ''اوران کابیٹا سعید؟''سلمان نے ڈوبتی ہوئی آواز میں یو چھا۔ ''اس کے متعلق بچھ کہتڑیں سیا۔اگروہ ان کے ساتھ تفاتو ممکن ہے کہوہ بچے کر ' <sup>دم</sup>تم نے کتنے آ دمیوں کو قبل کیا تھا؟'' د دہم نے جولاشیں دیکھی تھیں ان کی تعدا دسات تھی ۔ان میں سے دو ہمارے ساتھی تھے کیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے جوابی حملے میں کوئی حصہ میں لیا تھا''۔ سلمان نے گرج کرکہا دوتم جھوٹ بو لنے ہو''۔ ''خدا کی قشم میں جھوٹ نہیں بولٹا ۔حامد بن زہرہ کے قاتل میرے لیے اجنبی <sup>د دہم</sup>یںغر ناطہ سے روانہ ہونے سے پہلے بیجی معلوم نہ تھا کہ ہم حامد بن زہرہ کا راستدرو کنے جارہے ہیں۔کونوال نے ہمیں صرف یہ بتایا تھا کہ شہر کے چند رضا کار سمسی خطر نا کم مجرم کی تلاش میں جارہے ہیں اورانہیں تہہاری مد د کی ضرورت ہے۔ تم ور دیوں کے بجائے سا دہ لباس میں شہر سے نکلواور جنو لی دروازے کے باہران کا انتظار کرو۔اس کے علاوہ ہمیں پیچکم بھی دیا گیا تھا ک ہم چوکی ہے نکلتے ہی اینے چپروں پر نقاب ڈال لیں ۔جب ہم دروازے <u>سے باہر تکلےنو تھوڑ</u> ی دہرِ بعد ہیں مسلح نقاب پیش وہاں پہنچ گئے ۔ پھران کے راہنما نے ہمیں دوحصوں میں تفلیم کر دیا ۔ ا کیٹو لی جنوب مشرق کی طرف روانہ ہوگئی اور میرے تین ساتھی ان میں شامل ہو

گئے۔ہم نیرہ رضا کاروں کہم اہ اس راستے پر ہولیے'۔ سلمان نے مضطرب ہو کر کہا' نیوقوف!میرے پاس پیتفصیلات سفنے کے لیے وفت نہیں ہے تم مخضرا! بیان کرو''

'' جناب! آپ بوراوا قع سننے کے بغیریقین نہیں کریں گے کہ میں پیچ کہدرہا

ہوں ۔ہم بل کے قریب پہنچاقو ہارش زوروں پر تھی۔رضا کاروں کے راہمانے یا پچ آ دمیوں کو پیچکم دیا کہ وہ تمام گھوڑے بل کے پارلے جائیں اور باقی سڑک کے دونوں کناروں پر جھاڑیوں اور پھروں کے بنچے حجے پر اس کے تکم کاانتظار کریں ۔ بچرہمیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں سائی دیں ۔ جب بل کے قریب پہنچاتو اجا نک تسی کی آواز آئی ''تظہریے آ گےمت جائے''۔اس کے ساتھ ہی ہمارے را ہما نے تیر چلانے کا تحکم دیا ۔میر اخیال ہے کہ بانچ آ دمی تیروں کی پہلی ہو چھاڑ ہر گر یڑے تھے۔ پھرا جا نک ایک سوار جو پیچھے تھاس<sup>و</sup> ک سے اتر کر تیراندا زوں کے عقب میں پہنچے گیااوراس نے آئکھ جھیلنے میں ایک آدمی کوموت کے گھا ٹا ردیا پھر بجلی کی چیک کے ساتھ مجھے باتی دوسوار سڑک ہے مغرب کی سمت بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ایک سوارزین پر جھکا ہوا تھااور دوسرے نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ ر کھی تھی ۔میر اخیال ہے کہ وہ زخمی تھا۔اجا تک تیسر اسوارجس نے دائیں طرف سے حملہ کرے ہمارے ایک ساتھی گوٹل کیا تھا پکا کیسٹر کے عبور کرے بائیں طرف پہنچ گیا۔اگر میںا پنے ساتھیوں کو تیر چلانے ہے منع نہ کرتا تو اس کا پچ ٹکلناممکن نہ تھا۔ ہمیں ان درندوں نے بیدهمکی دی تھی کہاگر ان تین آ دمیوں میں ہے کوئی چے کرنگل گیاتو کوتوال تمہاری گر دنیں اتر وا دے گا''۔

سلمان نے کہا<sup>د دشہ</sup>یں اپنی و کالت کی ضرورت نہیں ۔ جھے معلوم ہے کہتم کتنے ئیک ہو۔ میں تم ہے حامد بن زہرہ کے متعلق پوچسنا چاہتا ہوں''!

''جناب!وہ قتل ہو چکے ہیں۔انہوں نے بجلی کی چیک میںان کی لاش پہیان لی تھی میراخیال ہے کہ جب و ہ گھوڑے ہے گریڑے تھے تو کسی نے ان کے سراور سینے برتلوار سےضربیں لگائی تھیں۔ دواور زخمی سسک رہے تھے۔انہیں بھی قتل کر دیا گيا تھا''۔

" 'اوران کیلاشیں''؟

'''آئیس نالے میں بھینک دیا گیا تھا۔اب تک شایدوہ دریا میں پہنچ چکی ہوں گی

سلمان نے کہا''تم نے ایک جھوٹ بولا ہے''۔

''جناب! میں نشم کھا تا ہوں کہ لاشیں نالے میں بچینک دی گئی تھیں''۔

'' ہے وقوف! میں لاشوں کی بات نہیں کرتا ہم نے بیہ کہا ہے کہ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی دوآ دمی قتل ہوئے تھے لیکن اس طرح لاشیں چھڑ بیس سات

م یول چاہئیں''۔ ہونی چاہئیں''۔ ''جناب! ساتو ان آ دئی اس سے پہلے قبل ہوا تھا۔ ہمارے راہنمانے گھوڑے

''جناب! ساتق ان آدی اس سے پہلے سل ہوا تھا۔ ہمارے را ہنمانے طوڑے
منگوانے کے بعد حکم دیا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمر اہ سڑک پر سے سیدھا
غرنا طہکارخ کروں اورخوداپنے رضا کاروں کو لے کربا ئیں طرف چلا گیا تھا۔ ہم بہ
مشکل سوقدم دور گئے تھے کہ ہمیں طینچے چلنے کی آواز کے ساتھ رضا کاروں کی چی پکار
سائی دی۔ ہم نے گھوڑے روک لیے اور اپنے ایک ساتھی کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ اس
نے واپس آ کر یہ بتایا کہ بھا گئے والوں میں سے ایک سوار بل سے تھوڑی دور
جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑا تھا اور اس نے رضا کاروں میں سے ایک اور سپابی کو

'' پھرسر' ک پرتم نے بسرف دوسوار دیکھے تھے؟''

برسرت ہاں اہم نے راستے کی ایک ہمتی کے آگے سڑک کے موڑ پر گھوڑوں کی ٹاپ
سن تھی اور ہماراا ندازہ بہی تھا کہ وہ دو تھے۔ ہماراخیال تھا کہ تیسر ہے آ دمی نے طینچہ
چلا نے کے بعد رضا کاروں کو اپنے بیچھے لگا کران لوگوں کو چھے کاموقع دیا تھا اور
مجھے اس بات کی خوثی تھی کہ یہ اپنا پیچھا کرنے والون کو چکمہ دیکر سڑک پر پہنچ گئے
ہیں''۔

وتمهمیں اس بات کی خوشی تھی کہا گروہ تمہارے ساتھ آجا کیں او غدارتمہیں زیادہ

انعام کامستحق سمجھیں گئے''۔ ''خداکے لیے مجھ پراعتبار سیجیے۔اگر ہم کوشش کرتے تو انہیں گھیر لینا مشکل نہ تھا۔جم صرف دکھاوے کےطور پر ان کا پیچھا کررہے تھے۔اوراس کی ایک وجہ پیھی کہمیں ایک دوسرے پراعتماد نہ تھا۔جب فاصلہ کم ہونے لگتا تفاتو ہم اپنی رفتار کم کر د ہے تھےاور جب فاصلہ زیا دہ ہو نے لگتا تھا تو ہماری رفتار تیز ہو جاتی تھی''۔ <sup>و دہمہ</sup> ہیں حامد بن زہرہ کے آل کے بعد بھی بیمعلوم ٹییں ہوا تھا کہتمہارار ہنما کون

و پنہیں میں بیعرض کر چکاہوں کہانہوں نے اپنے چیروں پر نقاب ڈال رکھے

سلمان نے کہا' 'تم اس جھونیر' ی کے اندر چلے جاؤ ۔ ہوسکتا ہے کہاس کی حجیت کا کوئی حصہ سامت ہواور تمہیں بارش سے بناہ مل جائے ۔ میں واپس غرنا طریہ بھتے ہی مسی کوتمہاری مدد کے لیے بھیجنے کی کوشش کروں گا''۔

زخمی حیلایا<sup>د د</sup>خدا کے لیے بیٹلم نہ سیجیجے ۔اگرغر نا طرمیں کسی کو بیمعلوم ہوگیا کہ حامد بن زہرہ کے قاتلوں کا ساتھی ہوں تو کوتوال کے لیے بھی میری جان بچا ناممکن نہیں ہوگا۔لوگ میری یوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہوجا کیں گے''۔

' 'تم كهال جانا حيا يتي هو؟'' د و مجھے معلوم نہیں لیکن فی الحال می*ں غر*نا طرنہیں جاست**تا۔ مجھے پی**ھی یقین نہیں کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا''۔

' 'تم جیسے لوگوں کوجلد ی موت نہیں آیا کرتی اور میں پیچسوں کرتا ہوں کہتم زخم ہے کہیں زیا وہ خوف کااٹر ہے ۔تم کسی رحم کے مستحق نہیں ہولیکن میں تمہاری جان بخشی کاوعدہ کر چکاہوں تہاری گفتگو ہے میں نے بیاندازہ لگایا ہے کہ پولیس کے باقی آ دمی تمہارے ماتحت تھے''۔ ''جناب! میں اس بات سے بالکل افکارٹیلیں کرتا کہ وہ میری کمان میں غرناطہ سے روانہ و نے تھے لیکن شہر سے نکلنے کے بعد میری فحمہ داری سرف اتنی تھی کہ میں ان سے رضا کا رول کے رہنما کے احکامات کی تعمیل کرواؤں ۔ بیمیری برشمتی تھی کہ جب رضا کا رول کے راہنما نے تیر چلانے کا حکم دیا تھا تو میں اپنے ساتھیوں کو ہروقت نہ روک سکا لیکن اگر میں روک بھی لیتا تو بھی اس سے کوئی فرق نہ بڑتا''۔ سلمان نے کہا ''میر اخیال ہے کہ تہمارے ساتھی تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر غرنا طہ جانے کی جرائت نہیں کریں گے۔ اس لیے تم میرے آگے چلتے رہو ممکن ہے تھوڑ کی دورا کے کہیں چھے ہوں ۔ چلو''۔ تھوڑ کی دورا کے کہیں چھے ہوں ۔ چلو''۔ تھوڑ کی دورا کے کہیں چھے ہوں ۔ چلو''۔ تھوڑ کی دورا کے کہیں چھے ہوں۔ چلو''۔

ری ہے بی فاحات یں سمان ہے اسے ہی دیا۔ سروی دوسوں دوسوں دوسوں دی ہے باتھی اسروان!"
کے بعدایک طرف ہے کسی کی آوازیں سنائی دیے لگیں۔" کی ایک اسروان!"
سلمان نے گھوڑا رو کتے ہوئے اپنے ساتھی ہے کہا 'دکھیرو! تمہارا نام کیا
ہے؟"

دمیرانا م کی ہے ''۔
سلمان نے کہاتم زمین پر لیٹ جاؤاورا ہے ساتھ کوائی طرف بلانے کی کوشش سلمان نے کہاتم زمین پر لیٹ جاؤاورا ہے ساتھ کوائی طرف بلانے کی کوشش

کرو جلدی کروورنه میں تنہاری گر دن اڑا دوں گا''۔ زخمی نے جلدی سے زمین پر لیٹ کرآ واز دی''میں یہاں ہو''۔ میں میں دوری میں میں تاہمیں کرا تاہ ہے۔ ان کی کھٹھ کے ساتھ کے

سلمان نے کہا'' بیوتوف ! پوری قوت سے جلانے کی کوشش کرو ۔ اگرتم نے انہیں خبر دارکرنے کی کوشش کی تو میر ایہلا وارتم پر ہوگا۔ انہیں کہو کہتم زخمی ہواور حملہ کرنے والوں نے تمہیں مردہ سمجھ کرچھوڑ دیا تھا''۔

کرنے والوں نے ہمچیں مردہ ہمھے کر پھوڑ دیا تھا''۔ زخمی گلا بھاڑ کھاڑ کراپنے ساتھیوں کو آوازیں دینے لگا اور سلمان سڑک کے بائیں کنارے جھاڑیوں کے پیچھے حجب گیا۔ چند منٹ بعد سڑک کی دائیں جانب تھیتوں سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی ۔ پھر گھوڑ ہےا جا تک رک گئےوارا کی آ دمی نے آواز دی'' پھی تم کہاں ہو؟'' ددہ سند '' '' '' '' '' ''

و دمیں بیہاں ہو''۔اس نے جواب دیا۔

''مروان کہاں ہے؟'' در مجھے معلوم نہیں''۔ دو مجھے معلوم نہیں''۔

''حملہ کرنے والے کہاں ہیں؟'' ''مجھے معلوم ٹہیں شاید وہ غرنا طہ پہنچ گئے ہوں ۔تم جلدی آؤ۔ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا جا ہیے''۔

ایک اورا واز سنائی دی''وہ کتنے تھے؟'' مجھے معلوم نہیں کہوہ کتنے تھے لیکن اگرتم تھوڑی دہرِ اور بکواس کرتے رہو گے تو غرنا طہسے ہزاروں آ دمی بیہاں پہنچ جا ئیں گے ۔''

گھوڑوں کی ٹاپ دوبارہ سنانی دی اورا آن کی آن میں چارسوارسڑک پر پہنچے گئے ۔ ۔ایک سوار نے کو دکرزخمی کواٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا'' میں باربار پیہ کہتا تھا کہ ہمیں ہڑکہ اسے کہمیں ہڑک سے دورر ہنا چا ہیں۔ آپ کا گھوڑا ہمارے پیچھے آگیا تھا اور ہم اسے جھوڑی دور با ندھ آئے ہیں۔''۔

دواور سوار گھوڑوں ہے اتر پڑے اور ان میں ہے ایک نے کہا ''اب باتوں کا وقت نہیں ہے ایک نے کہا ''اب باتوں کا وقت نہیں ہے آئیس اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے جاؤ۔ ہم مروان کو تلاش کرتے ہیں ۔ وہ شرق کی طرف نکل گیا تھا۔ اور ممکن ہے وہ غرباطہ کار خ کرنے کی بجائے اپنے گاؤں بھنے گیا ہو''۔ اپنے گاؤں بھنے گیا ہو''۔ چوتھا آدی جوابھی تک اپنے گھوڑے پر جیٹے اہوا تھا بولا '' بہلے یہ فیصلہ کرو کہ ہم کو چوتھا آدی جوابھی تک اپنے گھوڑے پر جیٹے اہوا تھا بولا '' بہلے یہ فیصلہ کرو کہ ہم کو

کہاں جانا ہے''۔ جھاڑیوں کی اوٹ ہے آواز آئی''ابتم کہیں ٹبیں جاسکتے''۔اوراس کے ساتھ

بی ایک دھما کہنا ی دیا ۔اوروہ اچھلتے ہوئے گھوڑ ہے ہے گریڑ ااور پھر آئے جھیکنے کی دہر میں سلمان سڑ ک پرنظر آیا۔اوراس کی تلوار کی پہلی ضرب کے ساتھ ہی ایک اور آ دمی گر ہڑا۔تیسر ہے آ دمی نے گھوڑ ہے پرسوارہوکر بھاگنے کی کوشش کی کیکن سلمان نے میٹ کراپنا گھوڑااس کے پیچھے ڈال دیا۔ ا جا نک اس نے گھوڑے کی باگ بائیں طرف موڑ کی اور سلمان کا پہلا وارخالی گیا لیکن آن کی آن میںوہ دوبارہ اس کی ز دمیں آچکا تھا۔اس نے کتر اگر دوسری طرف نکلنے کی کوشش کی کیکن سلمان نے وار کیااوروہ چیخ مار کرایک طرف لڑھک گیا۔ پھر رکاب میں تھینے ہوئے ایک یا وُں کےسوااس کاباتی دھڑ زمین پر رگڑ کھا ر ہا تھا۔ بدحواس گھوڑا چھالانگیں لگانے کے بعد رک گیا۔ احیا نک سلمان کو پیچھے ہے کوئی آواز سائی دی اوراس نے جلدی ہے اپنے تھوڑے کی باگ موڑ کراہے ایڑ لگا دی۔ پھر بجلی چیکی اوراہے دوآ دمی آپس میں کشتی لڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ للمحلی اس نے قریب چھنچ کرآ واز دی۔جواب میں اسے ملکی ہی ایک چیخ سنائی دی ۔اوراس کے ساتھ ہی ایک آ دمی نے اٹھ کر بھا گئے کی کوشش کی کیکن دوسرا آ دمی اس کی ٹا نگ ہے چےٹ گیا اوروہ مند کے بل کر ہڑا۔ سکے نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا''اسے جانے نہ دیجیے۔اس نے آپ پر تیر حیلا نے کی کوشش کی تھی''۔ دوسرا آ دمی دو بارہ اٹھنے کی کوشش کررہا تھالیکن سلمان گھوڑے ہے کو دیڑا ۔ پچر ہ تکہ جھکنے کی دہر میں اس کی تلواراس کے خون میں ڈوب چک تھی ۔ سلمان نے بھی کی طرف متوجہ ہوکر کہا''میراخیال تھا کہ بیہ بھاگ گیا ہو گااور

شابدتم بھی اس کے ساتھ جا چکے ہوگے ۔ میں نے بیسو حیاتھا کہ جہیں ایک مد دگار کی ضرورت ہے۔اس لیےتم بھاگ جاتے تو میں تمہارا پیچھانہ کرتا ۔اب تمہیں صرف ایک گھوڑے کی ضرورت ہے اور میں پینرورت بپاری کرسَمتا ہوں''۔ '' کی نے جواب دیا' مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں میری آخری منزل آ چکی ہے۔ آپ نے مجھے بیدا حساس دلایا تھا کہ ایک گنہگار کے لیے زندگ کے آخری سانس تک تو بہ کا دروازہ بندنییں ہوتا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب آپ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے''۔

''تم میر بے ساتھی بن چکے ہواور میں تہمیں اس حال میں چھوڑ کرنیمی جا ستا۔ بہاں قریب بی ایک بستی ہے۔ جھے یقین ہے کہ وہان پہنچ کر میں تہمارے علاج کا بندو بست کرسکوں گا''۔

بدو بہت ر وں ۔ سلمان نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی لیکن پھی اس کا ہاتھ پکڑ کرا پنی بغل کے قریب لے گیا۔ معاً سلمان کی انگلیاں اس کے گرم خون میں ڈوب گئیں اور پھروہ اضطراب کی حالت میں خبخر کا دستہ ٹول رہاتھا جواس کے سینے میں اتر چکا تھا۔ سلمی نے درد سے کرا ہے ہوئے کہا '' آپ کا تیرمیرے دائیں پہلو میں لگا تھا

اور میں نے اسے اس وقت نکال کر بھینک دیا تھالیکن پینجر .....'۔
اس نے اپنافقر ہ بورا کرنے کے ہجائے کھالنسائٹر وع کر دیا۔اوراس کے ساتھ ہی اسے نے آگئی ....سلمان اس کے قریب بیٹھ گیا جھوڑی دیر بعد کی نے سبھل کر کہا۔
کر کہا۔

'' مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آپ کی گھات میں بیٹے اہوا ہے۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ خوف کے باعث اس میں بھا گئے گئے سکت نہیں رہی لیکن جب وہ کمان پر تیر چوف کے باعث اس میں بھا گئے گئے گئے سکت نہیں رہی لیکن جب وہ کمان پر تیر چڑھانے لگاتو میں نے اس کاہاتھ پکڑلیا'۔

وہ کہدرہا تھا کہتم دشمن کے ساتھ مل گئے ہوئے نے ہمیں دھوکا دیا ہے۔وہ مجھ سے طاقت ورنہیں تھا لیکن میں زخمی تھا۔۔۔آپ نے جس آ دمی کا پیچھا کیا تھا وہ بھاگ نو نہیں گیا ؟''

د دخهر ۲۶ میل

''اب سرف ہم میں ہے ایک آ دمی کہیں بھاگ گیا ہے لیکن وہ زخمی ہے اور جھھے یقین ہے کہ وہ غرناطہ کے بجائے سیدھا اپنے گاؤں جائے گا۔۔۔۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاسکوں گالیکن مجھےان لوگوں کے ساتھ دفن ہونا پسند نہیں''۔ ساتھ نہیں جاسکوں گالیکن مجھےان لوگوں کے ساتھ دفن ہونا پسند نہیں''۔

'' میں تہمیں یہاں جیموڑ کرنہیں جاؤں گا۔اگرتم ذرا ہمت سے کام لوتو ہم جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔میں ابھی تمہارے لیے گھوڑ الاتا ہوں''۔سلمان اٹھ کرا پنے گھوڑ سے پرسوار ہوگیا۔

تھوڑی در بعداس نے واپس آگریخی کوآ واز دی ' پیخی !اٹھومیں تمہارے لیے گھوڑا لے آیا ہوں تم اٹھ سکو گے یا تمہاری مد دکروں؟''

لیکن کی نے اسے کوئی جواب نددیا۔

یخلی! یخلی! وہ اضطراب کی حالت میں اپنے گھوڑے ہے کو دکر آگے بڑھا اور اس کی نبضیں ٹٹو لئے لگا لیکن اس میں زندگی کے آٹارنظر نہ آئے ۔

وہ پچھ دریسوچتار ہااور پھاس نے لاش گھوڑے پر لا دری اور دونوں گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کروہاں سے چل دیا چھوڑی در بعد وہ سڑک کنارے شکست مکان کے سامنے رکا اور لاش اندر لے گیا۔ پھرجلدی سے باہر نکل کرایئے گھوڑے برسوار ہو

سامنے رکااور لاش اندر لے گیا۔ پھرجلدی سے باہر نکل کراپنے کھوڑے پرسوار ہو گیااور ایک ہاتھ سے دوسر سے گھوڑ ہے کی لگام پکڑ کروہاں سے روانہ ہو گیا ۔اس کا رخ جنوب کی طرف تھااور اس کی پہلی منزل وہی گاؤں تھا جہاں صبح کے وقت ایک سمن بچی نے اسے کھانے کی دعوت دی تھی ۔

اب بارش کھم چکی تھی اور چاند بھا گتے ہوئے با دلوں سے جھا نک رہا تھا۔

سلمان نے گاؤں کے قریب رک کراپنے گر دو پیش کا جائزہ لیا۔ پھر چند قدم آگے سڑک کے دائیں طرف ایک سنسان گلی میں داخل ہوااور بائیں ہاتھ آخری مکا ن کے سامنے گھوڑے سے انزیڑا۔

گلی کے دوسرے مکانوں کی طرح میے مکان بھی غیر آباد معلوم ہوتا تھا۔ باہر کی دیوارجگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور پچا ٹک کا ایک کواڑ غائب تھا۔

چند ثانیے ادھرادھرد کیھنے کے بعد وہ اندر داخل ہوا۔ چھوٹے سے تھن سے آگے کوئی دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہوا کے جھوٹکوں سے اس کے شکستہ کواڑوں کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی۔

سلمان نے چند کمیے سوچنے کے بعد احتیاطا! آواز دی کوئی ہے! کوئی ہے! اور پھر کوئی جواب نے پاکر دونوں گھوڑے کے بعد دیگرے برآمدے کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیے اور جلدی سے باہر نکل آیا۔

تھوڑی دیر بعد وہ مسجد کے سامنے کشادہ حویلی کے بھاٹک کے قریب رکا۔ چند لیے ادھرادھرد میکھنے کے بعد د بے پاؤچند قدم آگے بردھا بھرا کیک جگہ سے شکستہ دیوار بھاند کراندر داخل ہوگیا۔ اسے ایک چور کی طرح حویلی کے اندر داخل ہونا پہند نہ تھا لیکن اندرونی مکان باہر کے بھا ٹک سے اتنا دور تھا ک اگر وہ پوری قوت سے جلانے کی کوشش کرتا تو بھاس کی آواز وہاں تک نہ پہنچ سکتی اور اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ مینوں کی بجائے بستی والے وہاں جمع ہوجاتے۔

باغ میں کوئی دوسوفدم چلنے کے بعد اس نے ایک قلعہ نما عمارت کی بلند دیوار کے درمیان ایک دروازہ کھٹکھٹایالیکن اسے کوئی جواب نہ ملاساس نے دوبارہ دستک دی اور پھر چند ٹانیے تو قف کے بعد آوازیں دینے لگا:

د معود! معود! ٢٠

جھوڑی دہرِ بعداندر<u>ے ایک ن</u>سوانی آواز سائی دی' ' آپکون ہیں؟'' د ، آپ مسعود کوبلا ئ**یں و** ہ مجھے جانتا ہے''۔ سلمان کوئی یا چچ منٹ انتظار کرتا رہا ۔ پھر اچا تک اے اپنے پیچھے کوئی آہٹ سائی دی اورساتھ ہی کسی نے بارعب آواز میں پوچھا''' آپ کون ہیں؟'' سلمان نے مڑ کر دیکھا۔ایک آ دمی درختوں سے نکلتا ہوانظر آیا۔اس کے ہاتھ ' دمسعود''اس نے کہا' 'صبح ہماری ملا قات ہو چکی ہے۔ مجھےافسوس ہے کہ میں نے شہیں ہےوفتت تکلیف دی ہے۔ باہر کا بھا ٹک بند تھا۔اگر بند نہجی ہوتی تو بھی جھے بیامید نبھی کہمیری آوازاتنی دور پہنچ جائے گ<sub>ے۔ بھ</sub>ر مجھےا**ں** بات کاخطر ہ بھی تھا کہاگر میں نے شورمچایا تو گاؤں کے لوگ سڑک پر جمع ہو جائیں گے۔اگر مجھے میہ معلوم ہوتا کہتم مکان کے باہر پہرہ دے رہے ہوتو میں گھر والوں کو ہے آرام نہ کرتا یم گھر کی ما لکہ کواطلاع دو میں حامد بن زہرہ کا ساتھی ہوں''۔ اندرے آواز آئی ' تنہارانام کیا ہے؟'' سلمان کے کانوں کو بیہ آواز مانوں محسوں ہوئی اوراس نے بلاتامل جواب دیا ''میرانا مسلمان ہے''۔ المتكلموں پریفین نه آیااس نے بوچھا''سعیدتمہارے ساتھ ہے؟''

ا جا تک دروازه کھلا اورا تک دراز قد آ دمی با ہرنگل آیا۔ بیرولید تھا۔سلمان کواپنی

"وه زخی ہے؟" '' ہالیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہوہ زخمی ہے؟''

' و مجھے بہت سچھ معلوم ہے لیکن یہ بات میر ےعلم میں نتھی کہآ پاسے بہاں

ولید کے مزید سوالات کے جواب میں سلمان نے مختصر اُاپنی سرگزشت بیان کر دی۔اختیام پرولید چند ٹانے خاموش سے اس کی طرف دیجیتار ہا ۔ پھراس نے مسعود سے مخاطب ہوکر کہا:

تم انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ۔اس کے بعد سڑک پر باہر کھڑے رہواورعمر کے واپس آتے ہی مجھےاطلاع دو''۔

> ''تشریف لاین!''مسعود نے سلمان کی طرف مخاطب ہوکر کہا۔ سلمان نے تذیذ ب کی حالت میں ولید کی طرف دیکھتے ہوئے ہو جھا: ''سعید کی حالت کیسی ہے؟''

''ولید نے جواب پر سعید ہے ہوش ہے اور اس وقت اس کی مرہم پٹی ہور ہی ہے۔ لیکن تشویش کی کوئی ہات نہیں ۔انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ابھی آتا ہوں''۔

و ہ اندر چلا گیا اور سلمان مسعود کے ساتھ چل پڑا۔

وہ فصیل کے ساتھ آہتہ آہتہ چلتے ہوئے داکیں طرف مڑے اور دوسرے طرف سے مکان کے مرانہ ھے میں داخل ہوئے ۔ وہاں ایک کشادہ کمرے میں چراغ جل رہا تھا اور اور حانو کر جے سلمان نے صبح کے وقت دیکھا تھا دروازے کے قریب برآمدے میں کھڑا تھا۔ مسعود سلمان کو دروازے کے سامنے چھوڑ کرواپس چل دیا۔ سلمان نے بھیگی ہوئی قبااور دستارا تا رکر بوڑھے کے سیر دکی اور کمرے کے اندرایک کری پر بیٹھ گیا۔

اندرایک کری پر بینے کیا۔ نوکر نے بھیکے ہوئے کپڑے نچوڑے اور انہیں دیوار کے ساتھ کھونٹیوں پرلٹکا نے کے بعد آتشدان میں آگ جلائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔سلمان کو پہلی باریہ احساس ہوا کہاں کا جسم سر دی سے شھر رہا ہے۔اس نے کری تھسیٹ کرآگ

## کے سامنے ہاتھ پھیلادیے۔

#### \*\*\*

قریب قریب نصف گفتہ وہ ولید کا انتظار کرتا رہا۔ پھراچا تک اسے کن میں کسی کے بھاری قدمون کی آ ہے سنائی دی اور وہ مڑ کر درواز سے کی طرف دیکھنے لگا۔ ولید کمرے میں داخل ہوااور نڈھال ساہوکراس کے قریب کری پرگر پڑا۔

سلمان نے مصطرب ہو کر سعید کے متعلق بو چھاتو اسنے جواب دیا ''اب اس کی حالت قدر ہے بہتر معلوم ہوتی ہے لیکن ابھی تک ہوش نہیں آیا''۔

وہ کچھ دریر خاموش سے ایک دوسر ہے کی طرف دیکھتے رہے ۔ پھرا جا تک ولید کی آتکھوں میں آنسواٹد آئے اوراس نے سر جھکا دیا۔

سلمان نے کہا دیمیر ہے بھائی! ابتہ ہیں صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے"۔
ولید نے بڑی مشکل سے سکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا '' بجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ حامد بن زہرہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے آئیس تیروں کی پہلی ہو چھاڑ میں گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے باو جو دمیں اپنی ہو چھاڑ میں گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے باو جو دمیں اپنی و قبل کرنے کی بہائے گرفتار کرایا ہو۔ لوگ تو اب یہی کہیں گے کہ میں آئیس موت کے دروازے پر بجائے گرفتار کرایا ہو۔ لوگ تو اب یہی کہیں گے کہ میں آئیس موت کے دروازے پر حجوڑ کر بھاگ آیا ہوں لیکن خدا گواہ ہے کہا گرمیر ہے سامنے سعید کی جان بچانے کا سوال نہ ہوتا تو میں اپنی زندگ کی آخری سانس تک ان کا ساتھ دیتا۔ مجھے مرتے دم سوال نہ ہوتا تو میں اپنی زندگ کی آخری سانس تک ان کا ساتھ دیتا۔ مجھے مرتے دم تک کی نہیں آپ کوان تک پہنچنے دیا تھا۔ اگر میں آپ کوان تک پہنچنے دیتاتو شایدان کی جان بی جاتی ''۔

سلمان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا"وہ اپنی منزل دیکھ چکے تھے اور ان کا راستہ بدلنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔اب ہماری پہلی ومہ داری ہے کہ ہم سعید کی جان بچانے کی بھر یورکوشش کریں۔اس کے زخم زیا دہ خطرنا ک قونہیں؟" ولید نے جواب دیا''سر دست اس کے متعلق کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا مکتی!'' سال نے کا دورا کو سے کسی جھو طور سرائیں۔ سات مور نڈ ملر غریزی اسٹ

سلمان نے کہا''اگراآپ کسی ایجھے طبیب کا پیا دے سکتے ہیں تو میں غربا طہ جانے کے لیے تیار ہوں''۔

کے لیے تیارہوں "۔

ولید نے جواب دیا" اگر مجھے اظمینان ہوتا کہ حکومت کے جاسوں اس گھر تک

اس کا پیچھانیں کریں گے تو غرنا طہ کے ہرا چھے طبیب کو یہاں بلایا جاستا ہے ۔لیکن

آپ کوفکر مند نہیں ہوتا چا ہے۔ اس وقت ان کی مرجم پئی ہور بی ہے ۔تھوڑی دیر تک

آپ اسے دیکھیں گے '۔

آپاہے دیکھ میں گئے ۔
سلمان نے کہا'' دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس تیسرے آدئی کے فاق نگلنے کے امکانات کیا ہیں جس نے حملہ آوروں میں سے دو آدئ قل کرنے اور باقہ سارے گروہ کواپنے ہیچے لگا لینے کے بعد آپ کو فاق نگلنے کاموقع دیا تھا۔ ایسے بہادر آدئ کو بچانا ہمارا اولین فرض ہے اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ کس طرف گیا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے تیارہوں''۔
ولید نے جواب دیا''اب وہ بہت دورجا چکا ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو بھی اس

مدوسے ہے ہوا ہوں۔

ولید نے جواب دیا' اب وہ بہت دورجا چکا ہے۔اگر ہم کوشش کریں تو بھی اس
کی مد دکونیمں پہنچے سکتے لیکن آپ کوفکرنیمں کرنی چا ہیے۔اس کا گھوڑا اتنا تیز رفتار ہے
کہ دخمن اس کی گر دکو بھی نہیں پہنچ سکیں گے ۔اگر حملہ آوروں کے دوسر ہے گروہ کو
چکمہ دینے کے لیے ہمیں اپنے گھوڑوں ہے محروم نہ ہونا پڑتا تو میں سعید کو یہاں
پہنچاتے ہی اس کی مد د کے لیے روانہ ہوجا تا ۔اس گھر میں صرف دو گھوڑ ہے تھے لیکن
وہ الیم مہم کے قابل نہ تھے۔ میں نے سعید کے متعلق اظمینان ہوتے ہی گاؤں کے
لوگوں کو جمع کیا تھا لیکن ایک آدمی کے سواکس کے پاس گھوڑا نہ تھا۔اس لیے میں نے
لوگوں کو جمع کیا تھا کیوں کو بل کی طرف بھیج کریہ معلوم کیا جائے کہ غداروں
نے زخمیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے! امید ہے کہ وہ تھوڑی دریے تک واپس آ جا کیں
نے زخمیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے! امید ہے کہ وہ تھوڑی دریے تک واپس آ جا کیں

سلمان نے پیچھوچ کرسوال کیا'' میتیسرا آ دمی کون تھا؟''

''معاف شیجے میں اس کے متعلق آپ کو پھھ بیں بتا سَدّ تا ہمیں اس کا نام طاہر کرنے کی بھی اجازت نہیں ۔ فی الحال آپ کے لیے اتنا جان لیںا کا فی ہے کہوہ ایک اچھاسیا ہی ہے''۔

"اس نے آپ کو بل کے قریب جانے سے رو کا تھا"۔

''بإ<u>ل!''</u>

''آپ کو بیاطمینان ہے کہ سعید کے لیے بیگھ محفوظ ہے؟''

ولید نے جواب دیا ''سر دست اس کے لیے اس گھر سے بہت کوئی اور جگہ ٹبیں۔
اگر اس کی حالت میں فررا بہتر ہوتی تو میں اسے غرباطریجیانے کی کوشش کرتا۔ اب
چند دن تک اسے یہیں رہنا پڑے گا۔ بیمیر کی ماموں زاد بہن کا گھر ہے اور ایک زخمی
کواس وفت ان سے بہتر میمار دار اور معالج ٹبیس مل سَمَنا۔ ان کا خیال ہے کہ سعید
ہوش میں آنے کے بعد بھی چند دن تک سفر کے قابل ٹبیس ہوسکے گا''۔

''اب وہ ہے ہوش ہے تو ہمیں سب سے پہلے کسی اچھے طبیب کا بندو ہست کرنا ۔ ''

ولید نے جواب دیا 'د طبیب کے متعلق آپ کو پر بیٹان نہیں ہونا چا ہے۔ میر بے والدغر نا طرکے چند نا مورطبیبوں میں سے ایک ہیں۔ اگر ضروری سمجھا گیا تو وہ یہاں بھنچ جا ئیں گے ۔لیکن اس وفت حکومت کے جاسوس بہت چوکس ہیں۔ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ وہ گھر سے نگلیں اور قاتل ان کا پیچھا کرر ہے ہوں ۔بدر یہ ۔۔۔۔۔ میری رشح کی بہن ان کی شاگر د ہیں اور عام طبیبوں سے زیا دہ تجربہ کار ہیں ۔ سعید میری رشح کی بہن ان کی شاگر د ہیں اور عام طبیبوں سے دو تیر نکا لئے کے لیے بے موثی کی دوادی گئ تھی''۔

سلمان نے کہا:'' اورآپ اس برنصیب کی لاش کے دفن کرنے کا بھی بندو بست کریں جسے میں رائے میں جھوڑ آیا ہوں ۔۔۔۔سڑک کے کنارے پر ایک شکتہ مکان علاش کرنے میں کوئی دفت پیش نہیں آئے گی۔اس کے قریب کافی یا نی بہدرہا ہے ۔ بیہ بہت ضروری ہے کہاس کووہاں سے کہیں دوردفن کیا جائے''۔ ولیدنے کہا'' آپ اس بات کی فکرنہ کریں۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں''۔ ''اب آپ سعید کا حال بوچها کیں ۔اگر اس کی حالت تسلی بخش ہونؤ میں بھی آپ کاساتھ دوں گا''۔

مسعود کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ولید سے مخاطب ہو کر کہا''وہ واپس آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہمیں بل ہے ہس یاس کوئی لاش نہیں ملی عمر کہتا ہے کہ آپ کوضرورت ہوتؤ آپ میرا گھوڑا لے جائیں''۔ د دنہیں اب اسے تکلیف وینے کی ضرورت نہیں لیکن تم انہیں روک لواورعمر کو

يبال لے آؤ''۔ مسعود واپس چلا گیا اور ولید نے سلمان سے مخاطب ہو کر کہا'' مجھے آپ سے بہت کچھ پوچھنا تھا'لیکن موجودہ حالات میں میرافوراًغربا طہ پہنچناضروری ہے۔ اب دوسرا گھوڑا میرے کام آئے گا۔لیکن فی الحال آپغرنا طرخہیں جاسکیں

سلمان نے کہا'' لیکن یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں غربا طہ کی تا زہ صورت حال معلوم كي بغيرواليس علاجاؤل؟''

د دخہیں نہیں''ولید نے جواب دیا'''آپ وہاں نہیں جا سکتے مجھے راستے میں سعید نے آپ کی سر گزشت سنائی تھی ۔و ہ اس بات سے سخت مصطرب تھا کہ آپ غربا طہ پہنچ گئے ہیں۔اس لیے میرامشورہ یہ ہے کہآ پے پہیں تھہریں ۔انشاءاللہ میں بہت جلد واپس آؤں گا۔اگر مجھے روپوش ہونا پڑا تو بھی آپ کومیر اپیغام مل جائے گا۔ سعید کی حفاظت کے لیے بھی آپ کا پیمال رہنا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ سی فوری خطر ہے جفاظت کے لیے بھی آپ کا پیمال رہنا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ سی فوری خطر ہے پیش نظر اسے بیمال سے نکا لئے کے لیے آپ کی مد د کی ضرورت پیش آ جائے۔ آپ کی مد د کی ضرورت پیش آ جائے۔ آپ کی مد د کی ضرورت پیش آ جائے۔ آپ کی مد د کی ضرورت پیش آ جائے۔ آپ کی مد د کی ضرورت پیش آ جائے۔ آپ کی مد د کی ضرورت پیش آ جائے۔ آپ کی مد د کی ضرورت پیش آ جائے۔ آپ کی مد د کی ضرورت پیش آ جائے۔ آپ کی مد د کی ضرورت پیش آ جائے۔ سیمان نے جواب دیا ''آئی سے چاردن بعد ایک جہاز ساحل کے قریب کسی سلمان نے جواب دیا ''آئی سے چاردن بعد ایک جہاز ساحل کے قریب کسی

جگہ میراا نتظارکرے گا۔اگر میں معینہ وقت پر نہ پہنچ سکاتو جہاز واپس چلا جائے گااور مجھے چنر دن بعد کسی اورجگہ پہنچ کراس کا انتظار کرنا ہی ہے گا۔ا*س طرح* آئندہ دو ماہ تک میرے ساتھی مقررہ تاریخوں پر ساحل کے مختلف مقامات کا طواف کرتے ر ہیں گے ۔ پھراگر مجھے زیادہ مدت کے لیے رکنا پڑا تو میں ساحلی علاقے میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن سے مجھے کوئی مدول علق ہے''۔ ولید نے کہا''عام حالات میں حامد بن زہرہ کی موت کے بعد ہمارے وحمن سعید کے متعلق زیادہ پر بیثان نہ ہوتے لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ حامد بن زہرہ کے ساتھیوں کو تلاش کرنے کے لیے بھی سعید کو گرفتار کرنا ضروری مجھیں گے اور اگر انہیں شبہ ہو گیا کہ باہر ہے بھی ان کا کوئی مد دگاریہاں آپہنچا ہے تو سعید کوگر فتار کرنا ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن جائے گا۔ اس لیے آپ کو مختاط رہنا والميدا

## \*\*\*

مسعود عمر کے ساتھ کمر ہے میں داخل ہوا۔اس کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ولید نے سلمان کو حالہ بن زہرہ کے ایک دوست کی حیثیت سے متعارف کراتے ہوئے لاش کو دفن کرنے کے متعلق ہدایات دیں اور مسعود کو گھوڑے لائے کے لیے کہا۔اور پھر جب وہ واپس چلے گئے تو سلمان نے کہا:

' 'میں ایبامحسوں کرتا ہوں کیغر نا طہ میں اینے حصے کا کام ادھورا حیجوڑ آیا ہوں ۔

اور مجھے وہاں جانا ریڑے گا۔اگر آپ کی طرف ہے کوئی پیغام نہ ملاتو ممکن ہے کہ میں احیا نک وہاں پہنچ جاؤں ۔ مجھے بہت زیا دہ تظلمند ہونے کا دعویٰ نہیں ۔ تا ہم میں آپ کے ساتھیوں کو بیمشورہ دوں گا کہانہیں موجودہ حالات میں حامدہ بن زہرہ کے قل کا سانچہوام کے سامنے ہیں لانا جا ہیں۔اگرعوام شتعل ہو گئے تو توم کے غداروں ہے بعید نہیں کہوہ اپنی جانیں بچانے کی خاطر دشمن کے لیےشہر کے دروازے کھول دیں۔آپ کو اندرونی غداروں اور بیرونی ڈنمنوں کے ساتھ ٹکر لینے ہے بہلے اتنا موقع ضرورمانا جائے کہآپ کوہستانی قبائل کواپناہمنو ابناسکیں۔اس کے بعد حامد بن زہرہ کے قاتلوں سے ہرونت انقام لیا جاستا ہے"۔ ولید نے کہا'''آپ اظمینان رکھیں ۔ہمیں معلوم ہے کہ دشمن ہماری ہر غلطی سے فائدہ اٹھانے کی وکشش کرے گا۔اس وقت حکومت کو ایک ڈپنی البحص میں مبتلا ر کھنے کا بہترین طریقتہ یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر نہ ہونے ویں۔ میرے علاوہ صرف دو آ دمی ایسے ہیں جنہیں اس المنا ک حادثے کاعلم ہے۔سعید زخمی ہےاوروہ غرنا طربیں جا سَتا ۔ دوسرا آ دمی کسی صورت مجھ سے بہلے غرنا طربیں پہنچ سَنّااوراگر وہ پہنچ گیا ہوتو بھی آپ اے انتہائی دوراندلیش یا کیں گے۔ میں ان وا تعات کاصرف چندا نتہائی قابل اعتاد آ دمیوں سے ذکر کروں گا''۔ ا یک عمر رسیدہ خادمہ نے دروازے سے اندرجھا نکتے ہوئے کہا'' جناب!بدر ہے کہتی ہے کہآ ہے مہمان کولے کراندرآ کیں''۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہرنکل گئے۔ جھوڑی در بعد وہ سکونتی مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے ۔سعید

ہنکھیں بند کیے بستر پر ہے حس وحرکت لیٹا ہوا تھااوراس کے چہرے پرسکون برس ر ما تھا ایسامعلوم ہوتا تھا کہوہ گہری نیندسور ہاہے ۔سلمان نے آگے بڑھ کراس کی پیٹانی پر ہاتھ رکھا۔ اچا تک ساتھ والے کمرے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی:

''آپ کچھ دیر زخی سے کوئی ہات نہیں کرسکیں گے۔ ابھی تک ان پر دوا کاار ہے''۔

سلمان نے مڑ کر دیکھا اور اس کی نگا ہیں ایک شجیدہ حسین اور ہاوقا رچبرے پر جم

کررہ گئیں۔

بدریہ! ولید نے اس سے مخاطب ہوکر کہا" یہ سلمان ہیں اور جووا تعات انہوں

نے بیان کیے ہیں ان سے بھی اس بات کی تھید ہی ہوتی ہے کہ حالہ بن زہرہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور قاتلوں نے ان کے علاوہ ہمارے باقی چارساتھیوں کی لاشیں بھی

ہے ہیاں ہے ہیں ان سے ہیں ان ہے علاوہ ہمارے باقی چارساتھیوں کی الشیں بھی تالے میں ہوں اور قاتلوں نے ان کے علاوہ ہمارے باقی چارساتھیوں کی الشیں بھی تالے میں بھینک دی ہیں۔اب میں فوراغر ناطہ جانا چا ہتا ہوں اور یہ سعید کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس میں گے۔اگر آپ سعید کے متعلق کوئی تشویش محسوں کریں تو یہاں سے سی کوابا جان کے باس بھیج دیں"۔

بدریہ نے جواب دیا''اگر قاتلوں کے تیز زہراً لوڈنیس تھے تو انہیں تکلیف دیے کی ضرورت بیش نہیں آئے گی لیکن آپ گھر چہنچ ہی چندا دویات بھیج دیں۔ آپ ایک منٹ کھہریں میں مامول جان کے نام ایک رقعہ لکھ دیتی ہوں ممکن ہے وہ کوئی بہتر مشورہ دے سکیں''۔

ولید نے کہا''میر اگھر جانا غرناطہ کے حالات پر مخصر ہے۔ ممکن ہے جھے پچھ عرصہ کے لیے روپوش رہنا پڑے۔ بہر حال میں پیہ کوشش کروں گا کہ آپ کا رقعہ ابا جان کومل جائے''۔ ''میں ابھی آتی ہوں''۔

یں ہیں ہیں۔ اور سلمان نے وارد سے مخاطب بدر بیجلدی سے برابر کے کمرے میں چلی گئی۔اور سلمان نے وارد سے مخاطب ہوکر کہا ''اگر اوویات بھیجنے کے لیے کوئی اور تسلی بخش انتظام نہ ہو سکے تو آپ جعفر کو تلاش کر کے بہاں بھیج ویں۔آپ سید ھے سرائے میں جائیں مجھے امید ہے کہوہ آپ کووبال مل جائے گا اور اگر تیسرا آدی جس نے سعیدی خاطر کھڑ یوں کا گروہ اپنے پیچھے لگا لیا تھا بخیریت واپس پہنچ جائے تو اسے میراسلام پہنچا دیں اور میری طرف سے سے پیغام دیں کداگر مجھے دو بارہ غرنا طدآنے کاموقع ملاتو میری سب سے بڑی تمنا ہے ہوگی کداسے ایک نظر دیکھاوں''۔

ولیدنے جواب دیا''مجھے یقین سے کہ جب میں ان سے آپ کا ذکر کروں گاتو

بڑ ی منامیہ موں کہ اسے ایک بھر دیمی ہوں ۔

ولید نے جواب دیا" مجھے یقین ہے کہ جب میں ان سے آپ کا ذکر کروں گاتو
وہ بھی آپ کو دیکھنے کے لیے کم بے چین نہیں ہوں گے۔ دوبارہ جنگ شروع ہو
جانے کی صورت میں ہماری اولین ضرورت ہیہ ہوگ کہ ہم اہل ہر ہر اور ترکوں سے
مابطہ پیدا کرنے کے لیے فوج کے کئی تج بہ کارانسرکوان کے پاس جیجیں اور میں یہ
محسوں کرتا ہوں کہ وہ جسے آپ تیسرا آدمی کہتے ہیں اس کام کے لیے انتہائی موزوں
ہوگا ۔۔۔۔ اس لیے امکان سے بعیر نہیں کہوہ کئی وقت اچا تک یہاں بھن جا جا کے اور

آپ سے کیے میں تمہارے ساتھ چال رہا ہوں''۔
''میں ایسے آدمی کی رفافت میں سفر کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا''۔
بدریہ برابر والے کمرے سے نکلی اور اس نے ایک کاغذ ولید کے ہاتھ میں تھا
دیا۔ولید نے جلدی سے بمان سے مصافحہ کرتے ہوئے خدا حافظ کہا اور کمرے سے
نکل گیا۔

### \$ \$ \$

بدریہ نے کری تھیدے کر آتش دان کے سامنے کرتے ہوئے کہا'' معاف سیجیے مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ آپ بارش میں بھیگ کرآئے ہیں۔ یہاں تشریف رکھیں میں آب کے لیے خشک کپڑوں کا بندو بست کرتی ہوں''۔

سلمان نے آگ کے سامنے سرکتے ہوئے کہا''نہیں آپ تشریف رکھیں اب مجھے سر دی محسوں نہیں ہوتی وارمیر الباس بھی جلد خشک ہوجائے گا''۔

بدریہ نے سعید کے بستر کے قریب جا کراس کی نبض دیکھی اور پھر سلمان سے دو

قدم دورایک کری پر بیٹھتے ہوئے کہا: ''ولید کہتا تھا ک آپ تر کوں کے بحرے بیڑے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں آپ

سے حامد بن زہرہ کی قید اور رہائی کے واقعات سننا جا ہتی ہوں ۔کیا آئییں اندلس سے روانه وتے ہی گرفتار کرلیا گیا تھا؟''

' دخہیں وہ مرائش کے ساحل پر پہنچے گئے تھے ۔وہاں سے ایک ہر ہر جہاز ران نے آئیں قشطنطنیہ پہنچانے کا ذمہ لیا تھالیکن راستے میں مالٹا کے دوجنگی جہازوں نے ان پرحملہ کر دیا تھااور جن مسافروں نے جلتے ہوئے جہاز ہے کود کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی تھی انہیں گرفتار کرے مالٹا لے گئے تھے۔چند ہفتے حامد بن زہرہ کے متعلق آئیں پیچے معلوم نہ ہور کالیکن بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اندلس میں ان کے دشمن غافل نہ تھے ایک دن قید یوں کوفر ڈیننڈ کے سنیر کے سامنے پیش کیا گیا اور چند گھنٹے کے بعد حامد بن زہرہ مالٹا کے قید خانے سے ہسیانیہ کے ایک جنگی جہاز پر منتقل ہو چکے تھے۔انہی دنوں تر کوں کے دو جہاز ٹیونس اور سقیلہ کے درمیان گشت کررہے تھے۔انہوں نے ایک ثنام ہسیانیہ کے جنگی جہاز کی پہلی جھلک دیکھی اورا گلی صبح دھند ککے میں وہ دونوں طرفہ گولہ باری کی ز دمیں نھا دشمن کے لیے جہاز کے ساتھ غرق ہونے یا ہتھیار ڈال دینے کے سواکوئی اور راستہ نہ تھا۔ چنانچہ چند منٹ کے اندراندروہ سفید جھنڈ ابلند کررہے تھے۔آپ کوتفصیلات بتانے کی

ضرورت نہیں ۔ حامد بن زہرہ کوشد پد بخار کی حالت میں دوسر ہے جہاز پر منتقل کیا گیا۔انہیں دو دن تک بالکل ہوش نہ تھا۔ تیسرے دن انہوں نے ہوش میں آتے ہی جو پہااسوال کیاو ہ غربا طرکے متعلق

تھا۔اور جب کسی نے متار کہ جنگ کے معاہدے کا ذکر کیاتو و ہ چلاا مٹھے نہیں نہیں تم غلط کہتے ہو۔ یہ بھی نہیں ہوسکتا تم موسی بن الی غسان کونہیں جانتے ۔اس کے بعدوہ دوبارہ ہے،وش ہو چکے تھے۔

ا گلے دن ہوش میں آتے ہی ان کا پہا! مطالبہ بیرتھا کہ پسیا نوی جہاز کے کپتان کی تلوارا سے واپس کر دی جائے وراہے یہ اظمینان دلایا جائے کہاس کے ساتھ ا کیے شریف دشمن کا ساسلوک کیا جائے گا۔اوراس کی وجہ پیٹھی کہ جب ان پر حملہ ہوا تھا تو جہاز کے دوسر ہے افسر وں کی متفقہ رائے تھی کہ حامد بن زہرہ کو فی الفورموت کے گھاٹ اتا ردیا جائے کیکن کپتان نے سختی ہے اس تبحو میز کی مخالفت کی تھی ۔ بدریه نے سوال کیا'' آپ اس دوران میں حامد بن زہرہ کے ساتھ تھے؟ ''جی ٹبیس ہماری رفافت لڑائی کے بعد شروع ہوئی تھی۔ میں اس جہاز کا کپتان تھا جس نے ہسیانوی جہاز ہر یہاا گولہ چلایا تھا۔حامد بن زہرہ کوڈتمن کی قبیر ہے آزا د ہونے کے بعدمیرے جہاز پر منتقل کیا گیا تھا۔ ہمارے جنگی بیڑے کا ایک حصہ بوبان ہے افریقہ کے ساحل کی طرف نتقل ہور ہا تھااورامیر البحر َ مال رئیس طر اہلس کے قریب کنگر انداز تھے ۔غرباطہ کے حالات کے متعلق حامد بن زہرہ کا اضطراب د کچے کر ہم نے انہیں کسی تا خیر کے بغیر امیرالبحر کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت امیر البحر نے بڑی گرمجوشی ہے ان کا استقبال کیا اور پیمشورہ دیا کہ آپ کسی تا خیر کے بغیر واپس چلے جا ئیں اورغرنا طہ کو ڈٹمن کے قبضے سے بچانے کی کوشش کریں۔اگراہلغرنا طہ نے ہتھیارڈال دیے تو آپ کا سلطان کے پاس جانا ہے ہود ہو گا۔ہم اسیصورت میں اندلس کی کوئی مد د کرشکیس گے جب آپ کا اند رونی حصار قائم ہو۔ حامد بن زہرہ کومطمئن کرنے کے لیے امیر البحرنے بیہ وعدہ کیا کہوہ بذات کود سلطان کے سامنے غرنا طہ کی اعانت کامسکہ پیش کریں گے۔ بھرانہیں اندلس پہنچانے کی ذمہ داری مجھے سونی گئی ۔ساحل ہر ہر ہے چند جہاز ران جوتر کی بیڑے کے حلیف ہیں امیر البحر سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے

۔انہوں نے میرے جہاز کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اپنے دو جہاز میرے ساتھ روانہ کر ویے۔

اندلس کے ساحلی علائے سے چنومیل دور دشمن کے دوجہازگشت کررہے تھے۔
انہوں نے ہماراتعقب شروع کر دیا سورج غروب ہونے میں ابھی دو گھنٹے ہاتی تھے
۔ہم نے تصادم سے بچنے کے لیے اپنے جہازوں کارخ ساحل کے ہجائے مغرب کی
سمت پھیر دیا۔اور شام تک ان کے آگے بھاگتے رہے۔اس کے بعد میں نے
تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد اپنا جہاز ساحل کی
دوچٹا نوں کے درمیان ایک تھگ خانج کے اندر لے گیا۔

دوچنانوں کے درمیان ایک تنگ خلیج کے اندر لے گیا۔

ہمارا ایک جہاز ساحل سے پچھ دوررک گیا اور دوسر سے جہاز نے دومیل آ گے جا

رایک ساحلی چوکی پر گولہ باری شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوکہ ڈئمن کے جہاز جو

شاید عام حالات میں زیادہ احتیاط سے کام لیتے پوری رفتار سے آ گے بڑھے اور

تھوڑی در بعد ایک جہاز خلیج کے عین سامنے میر سے جہازی تو پوں کی زومیں آ چکا

تھا۔ پھر آن کی آن میں اس کے شختے ہوا میں اڑر ہے تھے۔ اس کے پیچھے آنے

والے جہاز نے کھے سمندر کی طرف فرار ہونے کی کوشش کی لیکن وہ بھی اپنا راستہ

تبدیل کرتے ہی ہمارے دوسر سے جہاز کی گولہ باری کاسا منا کر رہا تھا۔

پھر میں نے بھی خلیج سے باہر نکل کراس پر حملہ کر دیا اور چند منٹ سے زیادہ دو

مہریں ترہے ہیں۔ اور سے روسرے ہیں تری میں ہوں گا۔ درہ ہے۔ پھر میں نے بھی خابج سے باہر نگل کراس پر حملہ کر دیا اور چند منٹ سے زیادہ دو طرفہ گولہ باری کے سامنے نہ تھہر سکا۔اس کے بعد آس پاس کوئی جگہ حامد بن زہرہ کو اتار نے کے لیے محفوظ نہ تھی۔

ہم نے پچھ دریساطل ہے ذرا دورہٹ کرتیسرے جہاز کا انظار کیا اوراس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئیل مشرق کی سمت اس جگہا تا راجائے جوہم نے پہلے متخب کی تھی بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئیل مشرق کی سمت اس جگہا تا راجائے جوہم نے پہلے متخب کی تھی ۔ مجھے امیر البحر نے بیتکم دیا تھا کہ میں حامد بن زہرہ کی حفاظت کا تسلی بخش انتظام کیے بغیر واپس نہ آؤں اورا گرضرورت بڑے تو آخری منزل تک ان کا ساتھ دوں کے بغیر واپس نہ آؤں اورا گرضرورت بڑے تو آخری منزل تک ان کا ساتھ دوں

حالد بن زہرہ کو پیاڑی علاقے میں جس بہتی کے لوگوں سے اعانت کی تو تع تھی وہ سامل سے پانچ میل دور تھی ۔ اگر دشن کے جہازوں سے متصادم نہ ہوتا تو میں راتوں رات انہیں وہاں بہنچا کروا پس ہوستا تھا اور میر ہے ساتھی میر اانتظار کر سکتے سے ۔ لیکن اب بیمکن نہ تھا ۔ ضبح ہونے والی تھی ۔ اور ہمارے جہاز دن کے وقت ساحل کے قریب تصادم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے''۔ چنا نچر میں نے اپنے ساتھیوں سے رخصت کی اور اپنے کا بُٹ کو تکم دیا کہ وہ بھی بیدل چلنے کے قابل نہیں ہوئے سے اپنا جہاز واپس لے جائے ۔ حالد بن زہرہ ابھی بیدل چلنے کے قابل نہیں ہوئے سے اور پیاڑ کے دامن میں ایک تھی را رباران کوسہارا دیے کی ضرورت بیش آتی تھی ۔ طلوع سحر کے وقت ہمیں ایک تھی وادی میں خانہ بدوشوں کی چنر جیونیٹو یاں وکھائی دیں ۔ میں نے وہاں بی تھی کر صاحد بن زہرہ کی سواری کے لیے ایک گھوڑاخر بدلیا پھرہم مربر جروا ہوں اور کسائوں کی لیستی میں ہینچ گئے ۔ گھوڑاخر بدلیا پھرہم مربر جروا ہوں اور کسائوں کی لیستی میں ہینچ گئے ۔

اور پیاڑے دامن میں ایک تھن راسے پر مجھے بارباران کوسہارا دینے کی ضرورت پیش آتی تھی ۔ طلوع سر کے وقت ہمیں ایک تنگ وادی میں خانہ بدوشوں کی چند جھونپر ایل وکھائی دیں ۔ میں نے وہاں پہنچ کرحامہ بن زہرہ کی سواری کے لیے ایک گھوڑا خرید لیا پھر ہم ہر ہر چروا ہوں اور کسانوں کی بستی میں پہنچ گئے ۔ گھوڑا خرید لیا پھر ہم ہر ہر چروا ہوں اور کسانوں کی بستی میں پہنچ گئے ۔ لستی کاسر دارغر نا طرمیں حامد بن زہرہ کا شاگر درہ چکا تھا۔ اس نے بڑے تیاک سبتی کاسر دارغر نا طرمیں حامد بن زہرہ کا شاگر درہ چکا تھا۔ اس نے بڑے تیاک سبتی کاسر دارغر نا طرمیں اپنے پاس کھم رائے پر مصر تھالیکن حامد بن زہرہ ایک لیے ضائع کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے ۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھانا کھاتے بی لیے میں سے روانہ ہو جا کیں گے ۔ اس لیے آپ میر ے ساتھی کے لیے ایک گھوڑے کیا سے روانہ ہو جا کیں گے ۔ اس لیے آپ میر ے ساتھی کے لیے ایک گھوڑے کا انتظام کردیں ۔

ہمارے میزبان نے جھے ایک بہترین گھوڑا پیش کرتے ہوئے کہا کہا سے میری طرف سے تفدیم کے دوران ہمیں کوئی دفت طرف سے تفدیم کی قبول فر مائے! اس کے بعد باقی سفر کے دوران ہمیں کوئی دفت پیش نہ آئی ۔
پیش نہ آئی ۔
دو دن بعد حامد بن زہرہ کوان کے گھر پہنچا نے کے بعد میری ذمہ داری فتم ہو چکی

تھی لیکن انہوں نے اچا نک غرنا طرآنے کا فیصلہ کرلیا اور جھھے بیے تکم دیا کہ میں ان کی والیسی کا نتظار کروں ۔ پھپے غرنا طہبانا والیسی کا نتظار کروں ۔ پھپے غرنا طہبانا

بدر یہ نے پچھوچ کرکہا''اگرغداروں کو بیمعلوم ہوگیا کہ حامد بن زہرہ کا ایک ساتھی ترکوں کے بحری بیڑے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بلاتا خیر دشمن کرخبر دار کرنے کی کوشش کریں گے۔اور پھر آپ کے لیے ساحل کی طرف واپس جانے کا کوئی راستہ محفوظ نہیں رہے گا۔اگر آپ سعید کی وجہ سے رک گئے ہیں تو میں بیکھوں گی کہ آپ کوا یک لیے ہے گا۔اگر آپ سعید کی وجہ سے رک گئے ہیں تو میں بیکھوں گی کہ آپ کوا یک لیے ہے گا۔اگر آپ سعید کی وجہ سے رک گئے ہیں تو میں بیکھوں گی کہ آپ

سلمان نے جواب دیا'' مجھے معلوم ہے کہ موجودہ حالات میں سعید کی کوئی مدد نہیں کرستا۔ لیکن اب واپس جانے سے پہلے میر ے لیے غرنا طرکے تازہ حالات معلوم کرنے ضروری ہیں۔ اگر کل تک ولید کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو مجھے معلوم کرنے ضروری ہیں۔ اگر کل تک ولید کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو مجھے بذات خود وہاں جانے کا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ حالہ بن زہرہ نے مجھے اس لیے روکا تھا کہ شاید غرنا طرمیں اپنے احباب سے مشورہ کرنے کے بعد آئییں ہمارے امیر البحر کوکوئی پیغام جھجے کی ضرورت پیش آجائے'۔

#### \*\*\*

بدریہ پورے انہاک کے سلمان کی ہاتیں سن ربی تھی اور سلمان کو ایسامحسوں ہو
رہا تھا کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا جارہا ہے ۔ تھوڑی دیر قبل جب وہ اس کمرے
میں داخل ہوا تھا تو اس نے سرف ایک ثانیہ کے لیے بدریہ کی طرف دیکھا تھا اوراس
کے بعد اس کی یہ حالت تھی کہ بھی بے خیالی کے عالم میں بھی وہ اس کی طرف متوجہ
ہوتا تو اس کی نگا ہیں حیا اور وقار حسن کے احساس سے جھک جاتیں ۔ معاً اسے خیال
آیا کہوہ ضرورت سے زیادہ ہاتیں کر رہا ہے اور وہ خاموش ہوگیا۔

بدریہ نے چند ثانیے تو قف کے بعد کہا'' مجھےاںیا محسوں ہوتا ہے کہآپ میرے ہم وطن ہیں ۔باہر کا کوئی آ دی اندلس کے ساحلی علاقوں سے اس قندروا قف ٹہیں ہو سہ سلمان نے جواب دیا''میں المریہ کے ایک عرب گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور والدہ ایک ہر ہر قبیلے ہے تعلق رکھتی تھیں لیکن بیا کیے طویل داستان ہے''۔ '''اگر آپ تھک نہ گئے ہول تو میں وہ طویل داستان سننا جا ہتی ہوں''۔ بدریه کے اصرار پرسلمان نے اپنی سرگزشت شروع کردی: ''جہاز رانی اور تعجارت ہمارا خاندانی پیشہ تھا۔میرے والدکے حیار ذاتی جہاز تھے۔انہوں نے المریہ اور مالقہ کے علاوہ مراکش اورالجزائر میں بھی تنجارتی مراکز قائم کرر کھے تھے اورا کٹر گھر ہے باہر رہتے تھے۔جب میری عمر چھ سال کی ہوئی تو والدہ ان کی غیر حاضری میں فوت ہو گئیں میر سے نانا مجھےا بنے یاس لے آئے ۔ دو ماہ بعد اباجان واپس آئے اور مجھے اپنے ساتھ مالقہ لے آئے۔وہاں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ۔ان کی سب ہے بڑی خواہش تھی کہ میں ایک اچھا جہاز ران بنوں اور جھے عملی تربیت دینے کے لیے بھی مجھی اپنے ساتھ بھی لے جایا کرتے تھے۔ دوسال بعد وہ ایک لمبے سفریر گئے تو میں ان کی غیر حاضری میں بیار ہو گیا۔ واپس آ کرانہوں نے مجھے منتقل طور پراینے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کرلیا ۔اس کے بعد میراگھران کاجہازتھا۔میری تعلیم کے لیےانہوں نے ایک ایساا تالیق مقرر کر دیا تھا جوسفر میں ہمارے ساتھ رہتا تھا۔کوئی ڈیڑھ سال کے عرصہ میں میں المربیہ اور مالقہ کے درمیان کی بارچکرلگا چکاتھا۔جب تر کول نے اطالیہ پر حملے شروع کیے تھے تو کئی اور ہر ہر جہاز رانوں کی طرح ابا جان نے بھی رضا کارا نہطور پراپنی خد مات پیش کر دی تھیں ۔اس مرتبہوہ مجھے گھرچھوڑ گئے تھے ۔چند ماہ بعد وہ واپس آئے تو سلطان ابوالحسن نے انہیں مالقہ کی بحری درس گاہ کا ناظم مقرر کر دیا ۔ میں ایک سال اور ان کے ساتھ رہا۔اس کے بعد انہوں نے جھے ذاتی جہاز رانی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے قنطنطنیہ بھیج دیا۔ جنگ کے ایام میں مجھے بیاطلاع ملی کہوہ نائب امیر البحرینا ویے گئے ہیں''۔ ''اجھاتو آپ نائب امیر البحر ابرائیم کے بیٹے ہیں''۔بدریہ نے سوال کیا۔ ''ہاں! جنگ کے دوران جھے ماموں جان کی طرف سے یہ اطلاع ملی تھی کہ میر سے نانا فوت ہو چکے ہیں اورا نکا خاند ان چجرت کر کے الجیریا پہنچ چکا ہے۔ چھ ماہ بعد ان کا دوسر اپیغام یہ تھا کہ ابا جان ایک بحری جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔اس کے بعد اندلس سے میر ارشتہ ٹوٹ کٹ چکا تھا۔

بعدامد س سے بیر ارسیوں سے پہلا ہے۔
مال رئیس جواب بحیرہ روم میں ترکی بیڑے کے امیر بن چکے بیں میرے
والدکواس زمانے سے جانے تھے جب انہوں نے اوٹرانٹو کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔
وہ جب بھی شطنطنیہ آتے تو میرا حال ضرور پوچھتے تھے۔ابا جان کی موت کے بعد
انہوں نے جھے اپنی سر پرتی میں لے لیا۔ جب میں فارغ انتصیل ہواتو انہوں نے
مجھے اپنی سر پرتی میں سے لیا۔ جب میں فارغ انتصیل ہواتو انہوں نے
مجھے اپنی تملے میں شامل کرلیا۔ دوسال بعد مجھے ایک جہاز کی مان مل گئ"۔
سلمان بیہاں تک کہدکر خاموش ہوگیا۔ بدریہ کے دہن میں گئی سوال اکھر چکے
سلمان بیہاں تک کہدکر خاموش ہوگیا۔ بدریہ کے دہن میں گئی سوال اکھر چکے
سلمان بیہاں تک کہدکر خاموش ہوگیا۔ بدریہ کے دہن میں گئی سوال اکھر چکے
سلمان بیہاں تک کہدکر خاموش ہوگیا۔ بدریہ کے دہن میں گئی سوال اکھر چکے

تھے۔
اچا تک سعید نے آئیں اپنی طرف متوجہ کرایا۔ وہ بے ہوتی کی حالت میں کرا ہے کے بعد آہتہ آہتہ تا تکہ کو آوازیں دے رہاتھا۔ وہ دونوں جلدی سے اٹھ کر بستر کی طرف برڑھے اور بدریہ سعید کی نیش پر ہاتھ رکھ کرسلمان کی طرف دیکھنے گئی ۔
سعید بے چینی کی حالت میں چند ہار کروٹ بد لئے کے بعد اچا تک خاموش ہو گیا۔
بدریہ اس کے چبرے سے بسینہ پو ٹچھنے کے بعد سلمان سے خاطب ہوئی:
بدریہ اس کے چبرے سے بسینہ پو ٹچھنے کے بعد سلمان سے خاطب ہوئی:

'''نیس کافی در ہوش نہیں آئے گا۔اگر آپ تھوڑی دریہ بیباں بیئھنا پیند کریں تو میں آپ سے پچھاور پوچھنا چاہتی ہوں۔''

سلمان نے کری پر بیٹھتے ہوئے کہا''اگر آپ کواعنز اض نہ ہوتو میں سعید کے ہوش میں آنے تک یہاں سے ہلنا بھی پیند نہیں کروں گا''۔

بدریہ وسلمان دوبارہ اپنی اپنی جگہ بیٹر گئے اور بدریہ نے کہا''ولید کہتا تھا کہ آپ

حامد بن زہرہ کوغداروں کی سازش ہے خبر دار کرنے کے لیے غرباطہ پہنچے تھے کیکن آپ کو پہر کیسے معلوم ہوا کہان کے خلاف کوئی سازش ہور ہی ہے؟'' سلمان نے جواب دیا''سعید کے گاؤں کی ایک لڑ کی ہے۔وہ صبح ہوتے ہی اس کے گھر آئی تھی اوراس نے مجھے بتایا تھا کرقوم کےغدار حامد بن زہرہ کو تلاش کرر ہے ہیں ۔ بیا یک المیہ تھا کہ ولیداوراس کے ساتھیوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا بدریه نے بوچھا'' گاؤں کی ایک لڑکی کو کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ غداراُنہیں تلاش كرر ہے ہيں آپ كومعلوم ہے وہ كون تھى ؟'' ''اس کانا م عا تک ہے اور اس نے بیرخد شد ظاہر کیا تھا کہاں کا چچاغدارو کے ساتھ شامل ہو چکاہے''۔ بدريه كےمزيد استفسار پرسلمان كواپني داستان كاباقى حصد سنانا پڑا۔اختقام پر بدر رہے نے کہا ''سعید ہے ہوشی کی حالت میں عاتکہ کو بھی دومر تبہ آوازیں دے چکا ہے۔اگر صبح تک اس کی حالت یہی رہی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بیہاں بلانے کی ضرورت پیش آ جائے لیکن اگر اس کا چچاغداروں کے ساتھ مل چکا ہے تو اس کے لِيگھرے نگانا آسان نہ ہوگا''۔ سلمان نے کہا'' اگر سعید کی موجودہ حالت کے پیش نظر آپ اسے بہاں بلانے کی ضرورت محسوں کرتی ہیں تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے ایک یا دو دن بعد اس پاس کے سارے علاقے میں حکومت کے جاسوں پھیل جائیں گے''۔ '' حکومت کے جاسو*ں اس گھر میں قدم رکھنے* کی جرات نہیں کر سکتے اور انہیں ہے معلوم بھی نہیں ہوسکتا کہ سعیدرخی ہے۔وابید کے فوراً غرباطہ جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ غداروں کی توجہاس علاقے کی بجائے غرباطہ کی طرف مبذول رکھی جائے''۔ سلمان نے کہا'' اگراپ اجازت دیں تو میں ابھی وہاں جانے کے لیے تیار

'دنیمیں اس وقت آپ نمیں جاسکتے ممکن ہے کہ میں تک زخمی کی حالت بہتر ہو جائے اور ہم اس لڑک ابو پر بیثان کرنے کی بجائے کوئی تسلی بخش پیغام دے سکیں''۔
وہ کچھ دیر خاموش رہے پھر بدریہ نے کہا'' کل میری بیٹی بہت خوش تھی ۔اس نے آپ کود کیستے ہی مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ ایک مجاہد غرنا طہ گیا ہے اور والیسی پر مارے ہاں مہمان ہوگا۔وہ آپ کی آمد سے قبل سوگئی تھی ۔ورنہ میں تک آپ سے باتیں کرتی ''۔

''اساءمیری میزبانی برمصرتھی اور میں نے محض آئی دلجوئی کے لیے جو وعدہ کیا تھا وہ اب ایسے حالات میں پورا کر رہا ہوں جو مجھے بھیا نک سپنے محسوس ہوتے میں''۔۔

بدریہ نے کہا'' آپ کو معلوم ہے کہ میں سعید کی طرح آپ کے متعلق بھی شخت فکر مند ہوں۔ اگر غداروں کے دل میں بیشہ پیدا ہوگیا کہ کوئی ہر ہریار کے حامد بن زہرہ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو گرفتار کر کے دشمن کے حوالے کرنے سے درایخ نہیں کریں گے ۔ اگر جانے سے پہلے غرنا طرکے بعض رہنماؤں سے آپ کی ملاقات ضروری نہ ہوتی تو میں یہ مشورہ ویتی کہ آپ کو اس وقت روانہ ہو جانا چا ہے۔ اب اس گھر میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چا ہے کہ آپ کار کوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس گھر میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چا ہے کہ آپ کار کوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اگر کوئی اور چھوتو آپ اسے یہ کہہ کر ٹال دیں کہ آپ اندراش سے آئے ہیں اور میر اگر کوئی اور چھوتو آپ اسے یہ کہہ کر ٹال دیں کہ آپ اندراش سے آئے ہیں اور میر اگر کوئی اور جم مزاد ہیں۔ میر ہے شو ہر کانا م عبدالجبار تھا''۔

سے سرا دیں ہیں جیر سے ہو ہرہ ماہ جہارہ اسلامی سلمان نے کہا' میں شطنطنیہ کی بحری درسگاہ میں تعلیم حاصل کر رہاتھا تو میں اکثر اس سلمان نے کہا' میں شطنطنیہ کی بحری درسگاہ میں تعلیم حاصل کر رہاتھا تو میں ایک جنگی جہاز کا کپتان ہوں اور اندلس کے ساحل پر دشمن کے قلعے پر گولہ باری کر رہا ہوں لیکن اب مجھے ایسا محسوں ہوتا ہے کہ قدرت نے اچا تک مجھے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا ہے جومیرے لیے بالکل نیا

ہے۔ میں ایسے کام کے لیے موزوں نہیں تھا'اس کے لیے زیادہ ہوشیار آدمی کی ضرورت بھی بہرحال میں پہکوشش کروں گا کہمیرے بیہاں تھہرنے ہے اگرغر ناطہ کے حریت پیندوں کوکوئی فائدہ نہ ہوتو انہیں کوئی تقصان بھی نہ پہنچے''۔ بدریہ نے کہا'' آپ کی آمد ہے تھوڑی دریہ کیا۔ وابید کہدرہاتھا کہ حامد بن زہرہ کا خون بہانے والوں نے ہم پر اللہ کی رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں غرباطہ میں ان کی تقریر اس قوم کے خمیر کی آخری چیخ بھی جوہرسوں سے ہلا کت اور نتا ہی کے طوفا نوں کو آواز دے رہی تھی ۔اب ہمیں سلامتی کا راستہ کون دکھائے گا! پھر جب اس نے بتایا کہآ پر کوں کی بحری فوج سے تعلق رکھتے ہیں تو میں نے اچا نک بهمحسوس کیا کہ ہم تنہانہیں ہیں میں اہل غرنا طہرے متعلق مایوس ہوسکتی ہوں کیکن مجھے تر کوں سے مایوں تہیں ہونا جا ہیں۔ میں محمد فاتح کے جانشین کا دامن پکڑ کر کہہ سکتی ہوں کہ اب میری عزت اور آزا دی کے محافظتم ہو۔ اب اگر آپ کورز کی کے امیرالبھر نے بھیجا ہے تو بیاس بات کاثبوت ہے کہوہ ہمارے حال سے غافل نہیں سلمان نے کہا'' کاش مجھے تر کوں کی طرف سے کوئی اعلان کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ۔امیرابھر َمال رئیس کوی تشولیش نہیں تھی کہ متار کہ ٗ جنگ کا معاہدہ ہتھیا ر ڈال دینے کا پیش خیمہ نہ ہواورانہیں اس بات کی امیدتھی کہا گر حامد بن زہرہ ان کے حوصلے جگاسکانو تر ک ان کی جنگ کوخاموش تماشائی کی حیثیت ہے نہیں دیکھیں گے ۔اب ہمیں بیدہ عاکرنی جانے کہ اہل غربا طقبل ازوقت خودکشی کا فیصلہ نہ کرلیں ۔ آپ دعا کریں کہ حامد بن زہرہ نے عوام کے دلوں میں جوجذبات کھڑ کائے ہیں وہ سر دنه هو چاکیس!" بدریہ کے چہرے پراچانک ادای چھا گئی۔اس نے کہا" جب قوم کے اکابر نفاق اور گمراہی کاراستہ اختیا رکرلیں اور جب فاسق اور فاجرلوگ قوم کی قسمت کے

امین بن جا کیں توعوام کیا کر سکتے ہیں! مجھےان کے متعلق بھی کوئی خوش فہمی نہیں ربی۔وہ حامد بن زہرہ کے گر داس لیے جمع خہیں ہوئے تھے کہان کے سینے زندگی کے حوصلوں اور آزادی کے ولولوں ہے لبر پر نتھے بلکہ بھیٹر وں کے گلے کوموت کے خوف نے جھوڑی دہر کے لیےان کے گر دجمع کر دیا تھا۔اب جب وہ ی سنیں گے کہ آ زا دی کی راہ میں خون کے چراغ جلانے کی دعوت دینے والا دوبارہ ان کے پاس 'نہیں آئے گانو ان میں ہے اکثر اینے ول میں بی<sub>ہ ا</sub>طمینان محسو*ں کریں گے ک*ہوہ مزیدِ قربانیوں ہے چھ گئے ہیں ۔ میں آپ کو مایوں نہیں کرنا جیا ہتی کیکن کاش اہل غرنا طہ کے متعلق میں آپ کوکوئی بہتر رائے دے سکتی۔ میں نے سولہ سال کی عمر میں غرنا طد کی جنگ آزا دی میں حصہ لیما شروع کیا تھا۔ میں کئی معرکوں میں زخمی ہونے والوں کی مرہم بٹی کر چکی ہوں ۔ میں ان مجاہدوں کو دیکھے چکی ہوں جن کاعزم ویقین نصرت وفتح کا ضامن سمجھا جا تا تھا۔جن کی آوازس کربکریوں میں شیروں کے حوصلے پیدا ہو جایا کرتے تھے۔میراا پنار فیق حیات ان میں ہے ایک تھا۔وہ اس گاؤں کا رئیس تھااورموی بن ابی غسان کے دوش بدوش کئی معرکوں میں حصہ لے چکاتھا۔اس کے جسم پریرانے زخموں کے گیارہ نثان موجود تھے۔وہ ان ہزاروں مجاہدوں میں ہے ایک تھا جن کے نام ہے دشمن کے دل دہل جاتے تھے۔اگر اس وفت کوئی پیرکہتا کہان غیوراور بہا درانسا نوں کے ایثار وخلوص اورعزم و ہمت کے باو جودگسی دن ہماری عظیم فتو حات بدیرین شکستوں میں بدل جائیں گی نو میں اورمیری طرح اندلس کی ہر بٹی اس کا مندنو جنے کے لیے تیار ہو جاتی لیکن ہمارے لیے اندرونی غدار' با ہل حکمران اور سازشی امراء بیرونی دشمنوں سے زیا دہ خطرنا ک ثابت ہوئے اور آج یہ حالت ہے کہ قوم کا بااثر طبقہ غلامی کا دریں دینے والوں کی بجایے جہا د کا راستہ وکھانے والوں کواپنا دشمن سمجھتا ہے۔ مجھے ڈریے کہ حامد بن زہرہ کے قتل کی خبر موجود ہوتے ہی عوم کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور ملت کے غدار اس بات پر خوشیاں منا کیں گے کہ آئیں جنگ کے مصائب سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئ ہے۔ انہوں نے ڈٹمن سے وطن کی آزادی کا سودا کر کے اپنی جا ندادیں' اپنے
باغات اور اپنے کھیت بچا لیے ہیں۔ وہ حامد بن زہرہ کے متعلق لوگوں کو بیہ مجھا کیں
گے کہ وہ ایک نثر پہند باغی تھا اور اپنی انا کی تسکین کے لیے قوم کو تباہی کے رائے پر
ڈالنا چاہتا تھا''۔
سلمان نے کہا'' مجھے آپ نے نوکروں سے بیمعلوم ہوا تھا کہ آپ صرف چندن

سلمان نے کہا'' مجھے آپ نے نوکروں سے بیمعلوم ہواتھا کہ آپ سرف چندن قبل اپنے اجڑے ہوئے گھر میں واپس آئی ہیں ۔ کیاا بسے غیریقینی حالات میں بیہ بہتر نہ تھا کہ آپ بہاں سے دورر جیں''۔

جہر ندکھا کہ اپ بہاں سے دور رہ ہیں۔

ہر رہے نے جواب دیا ' میں اس وقت بہاں سے گئی تھی جب کہ تورتوں اور بچوں
کا بہاں تھہر نا ناممکن ہو گیا تھا۔ اگر صرف اپنی جان بچانے کا مسکلہ ہوتا تو میں ہر
صورت میں اپنے شو ہر کے ساتھ رہتی لیکن اگر اس گھر میں چالیس سے زیادہ زخمی
اور بیار پڑے ہوئے تھے ۔ غرنا طرمیں قحط پڑا ہوا تھا اور تمام شفا خانے زخمیوں سے
میں افکار نہ کر سکی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ جب اس کی بہتی کی حفاظت ناممکن ہو
جائے گاتو میں بچے کھیے آ دمیوں کو لے کر تمہارے پاس بی بی جاؤں گا۔ لیکن میر ادل
میں وقت بھی یہی گواہی دیتا تھا کہ یہ ہماری آخری ملا قات ہے ہم نے اندراش کے
مریب پناہ کی تھی۔ وہاں میر سے شو ہر کے ماموں کا خاندان آبا دہے۔

جب اس گاؤں پر دشمن نے قبضہ کرلیا تو چند بناہ گزین وہاں پہنچے۔ان سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں انہیں مکان کی پچھلی طرف دنن کر دیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں انہیں مکان کی پچھلی طرف دنن کر دیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ جگا سے ان میں اسلام نے دورا سنڈ تھے ایک کے ہما نالس کو

متارکہ جنگ کے بعد ہمارے لیے سرف دورائے تھے۔ایک بیہ کہ ہم اندلس کو ہمینشہ کے لیے فیر باد کہہ کر مراکش الجزائر یا تیونس کارخ کریں اور دوسرا ہیہ کہ ہم ان المجزائر یا تیونس کارخ کریں اور دوسرا ہیہ کہ ہم ان لاکھوں انسانوں کے ساتھ رہیں جوائی خطہ زمین سے باہرا پنے لیے کسی مستقبل کا

تصور نہیں کر سکتے ۔ میں ان بیواؤں اور تیبیموں کے ساتھ رہنا جا ہتی ہوں جن کے بھائی'شو ہراور باپ میرے شو ہرکے ساتھ شہیدہوئے ہیں''۔ وہ کچھ دیراورآ پس میں باتیں کرتے رہے۔بالآخر بدریہ نے کہا''معاف تیجیے آپ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے وقت کا احساس نہیں ہوا۔ آپ کوآرا م کی سلمان نے جواب دیا'' آپ میری فکرنہ کریں ۔ جھے سونے کی بجائے سعید کی

شارداری میں زیادہ آرام ملے گا"۔ ' ' مسعیدی ثیمارداری کے لیے میر سے علاوہ خادمہاور دونو کریہاں موجود ہیں۔

آپ کو پچھ دیرسوچ لیںا جا ہے۔ ممکن ہے کہآپ کوا جا نک سفر کرنے کی ضرورت پیش

بدریہ نے یہ کہدکرخا دمہ کوآواز دی۔خا دمہ کمرے کی طرف ہے کمرے میں داخل ہوئی اورساتھ ہی برابر والے کمرے ہے اساء کی آوازیں سنائی دیے لگیں۔ سے دبیٹی! میں بیہاں ہوں ۔ابھی صبح ہونے میں بہت دریہ ہے۔تم آرام ہے بستریپہ لیٹی رہومیں ابھی آتی ہوں''۔

ا ساء آلکھیں ملتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی ۔چند ثانیے حیرت زوہ ہوکرسلمان کی طرف دیکھتی رہی۔ پھراچا نک آگے بڑھی اور قریب آگر بولی'' آپ زخمی نؤ نہیں

و میں بالکل ٹھیک ہوں' سلمان نے اس کے سریر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب ' 'میں نے امی جان سے کہا تھا کہ آپ ضرور آ 'میں گے اور پیمیر ام*ذ*اق آ ڑاتی

تنحییں ۔ میں سارا دن ااپ کا انتظار کرتی رہی ۔ جب بارش شروع ہوگئی تو میں نے مسمجھا اب آپٹبیں آئیں گے۔ بھر ماموں ولید آئے تو میں نے سمجھا شاید آپ آ گئے ہیں''۔ ''بیٹی! یہ بانوں کاوفت ٹہیں ۔انہیں آرام کی ضرورت ہے اورتم جا کرا بھی سو جاؤ''۔

تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہواتو وہاں آگ جل ربی تھی اور مسعود آتشدان کے سامنے بیٹیااس کا چغہ سکھا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اٹھا اور چنے کو کھونے پرلاکا تے ہوئے بولا'' یہ اب جلدی سو کھ جائے گا۔ ولید نے تا کیدکی تھی کہ آپ کوم ملان خار نے سے ایر نہیں ڈکانا جار سے آپ کوسی جن کی ضرور ہوں۔ یہ یہ ''

آپ کومہمان خانے سے ہا ہڑئیں نگلنا چاہئے۔آپ کوئسی چیز کی ضرورت ہے؟'' ''دنیمیں تم جا کرآرا م کرو''۔ '' نیمیں تم جا کرآرا م کرو''۔

مسعود نے چندلکڑیاں اٹھا کرآ تشدان میں ڈال دیں اور کمرے سے نکل گیا۔

# باپاور بیٹا

وزیر ابوالقاسم کی قیام گاہ پر ہاشم کی ہے ہی اور ہے چارگ میں ہر لمحہ اضافہ ہور ہا تھا۔ اس نے متعدد ہار گل سے ہا ہر نکلنے کی کوشش کی لیکن پہرے داروں اور نوکروں کے طرز عمل نے اس پر یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ اس کی حیثیت ایک قیدی سے زیادہ نہیں ۔ وہ انہیں دھمکیاں اور گالیاں دے چکا تھا اور طیش میں آ کر ایک ملازم کے منہ پر تھیٹر مار چکا تھا۔ سلطان ابو عبداللہ اور وزیر ابوالقاسم کوغدار اور ملت فروش کہہ چکا تھا لیکن کی کے ملازم اور پہرے دارا سکے سب وشتم اور غم وغصہ سے قطعاً ہے نیاز تھے۔ وہ بظاہر اس کے ساتھ انتہائی احتر ام سے پیش آتے لیکن کمرے کے دروازے سے بالکل تیار نہ تھے۔

پہرے داروں کے پاس اس کے تمام سوالات کا ایک بی جواب تھا:

"وزیراعظم آپ کو بہال گھہرانے کا حکم دے گئیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ہمری والیسی تک آپ کوروکا جائے۔اب اگر آپ باہر نگلنا خطرنا ک ہے۔اس لیے میری والیسی تک آپ کوروکا جائے۔اب اگر آپ باہر نگل جائیں اور راستے میں آپ کوکوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہو ہماری کھالیں کھنچوا دیں گئے ہمیں یہ تھم ہے کہ آپ کوکوئی تکلیف نہ دی جائے لیکن ہمیں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آگر آپ باہر نگلنے کی کوشش کریں تو آپ کوگر فار کرنے سے بھی در لیغ نہ کما جائے۔

سیاجائے۔
ہاشم نے وزیرِ اعظم کے گھر کا کھانا کھانے سے انکارکر دیا تھا۔ دوپیر کے وقت
اس نے سر دی کا بہانہ کر کے باہر دھوپ میں بیٹھنے کی خواہش کی تومسلے آدی اسے حن
میں لے گئے ۔ قریباً ایک ساعت وہ آئکھیں بند کیے دھوپ میں بے سدھ بیٹھا رہا
اور پھراچا تک اٹھ کر صحن کی طرف بڑھا۔لیکن وہ ڈیوڑھی سے بچاس قدم دورتھا کہ
پیرے داروں نے بھاگ کرا سے گھیرلیا اور زیر دئتی ایک کرے میں بند کردیا۔اب
وہ ایک بھوکے جانور کی طرح اس کمرے میں ٹبل رہاتھا۔

ہاشم یہ جاننے کے لیے بےقرارتھا کہ غرباطہ میں کیا ہورہا ہے۔ اس نے آنے جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سن کرانہیں آوازیں دیں ٹیکن وہ اس سے قطعاً ہے نیاز ہو چکے تھے رنج وٹم سے نڈھال ہوکراس نے اپنے آپ کوبستر پر گرا دیا۔

رات ایک پېرگز رچکی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا ۔ایک افسر اور دوملازم کمرے میں داخل ہوئے ۔ایک نوکر نے مشعل کی لوہے کمرے کا چراغ جلا دیا۔ ہاشم نے ملجَّی ہوکرکہا'' خداکے لیے مجھے بتاؤ کہ میں کب تک تہہاری قید میں ہوں۔شہر میں کیا

افسر نے جواب دیا' مشہر میں بدامنی بلکہ بغاوت کا خطرہ ہےاوروز سراعظم اپنے دوستوں کواس افراتفری ہے دورر کھنا چاہتے ہیں۔آپ کو پریشان ٹہیں ہونا چاہیے۔

ہور ہاہے اور ابو القاسم کہاں ہے؟''

ہمیں یقین ہے کہشہر کی فضا بہت جلدٹھیک ہوجائے گی ۔اب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے کھانا منگوالیا جائے''۔ باشم نے تلملا کرکہا'' کیا پیس ہوسکتا کہم مجھےز ہرمہیا کردو''۔

'' معاف شیجیے! ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے''۔افسر نے مڑتے ہاشم چلایا''خداکے لیے گھبریے''۔ وه رک کرماشم کی طرف دیکھنے لگا۔

ہاشم نے قدرے تو قف کے بعد کہا''میں حامد بن زہرہ کے متعلق یو چھنا جا ہتا ہوں کیاابوالقاسم اس کی گرفتاری یافل کا حکم دے جکے ہیں؟"

افسر نے جواب دیا''وزیرِ اعظم کوا**س** کے متعلق کوئی حکم دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کا معاملہ ان لاکھوں انسا نوں کے ساتھ ہے جوغرنا طہمیں امن چاہتے ہیں ۔ اوراس سے نجات حاصل کرنا ان لوگوں کا اولیں فرض ہے جن کے بھائی 'عزبرِ اور

دوست پرغمال کےطور پر دھمن کے پاس قید ہیں ۔میراہیٹا بھی ان میں سے ایک ہے اور میں نے سنا ہے کہآپ کے دو بیٹے بھی رینمال بنائے جا چکے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہآپ نے غرنا طرکواس کے شرہے بیجائے کی ذمہ داری قبول کی تھی''۔ ۔ ہاشم کرب کی حالت میں چلایا '' میں اس شرمنا ک سازش ہے دور رہنا جا ہتا ہوں کیس برائی ہے کنارہ کش ہونے کئی گناہ سے تو بہرنے پاکسی غلط رائے کی بجائے سیجے راستہ اختیار کرنے کاحق رکھتا ہوں اور ابو القاسم مجھے اس حق ہے محروم ''اگرآپ کے خیال میں صحیح راستہ یہ ہے کہ غرباطہ کو پھرایک بار جنگ کی آگ میں جھونک دیا جائے تو اہل غربا طہ کوا کیے ایسے آ دمی کے شر سے محفوظ رکھنا ہماری پہلی اور سب سے برڈی ذمہ داری ہے جس کی باتوں سے آپ جیسے سنجیدہ لوگ بھی متاثر ہو چکے ہیں ۔ میں آپ ہے وعدہ کرتا ہول کہ حامد بن زہرہ کا تحر بہت جلد ٹوٹ یہ کہدکرافسراوراس کے ساتھی کمرے سے باہرنگل گئے اور ہاشم دریتک ہے س حرکت کھڑارہا۔اس کے ذہن میں کی خیالات آر ہے تھے۔ ہاشم نے سلطنت غرباطہ کے مستقبل سے مایوں ہو جانے کے بعد ابوالقاسم سے تعاون کیا تھا اورایے ضمیر کومطمئن کرنے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑی دلیل پھی کہ حامد بن زہر ہیا تو کسی حادثے کا شکار ہو گیا تھایا غربا طہرکے حالات اس قدر بدول اور بیرونی اعانت کے متعلق اس قدر مایوس ہو چکا ہے کہاس نے واپس آیا پیند نہیں کیالیکن گزشتہ رات حامد بن زہرہ سے غیرمتوقع ملاقات کی امیدوں ہے بجھتے ہوئے چراغ دوبارہ روشن کر دیے تھے۔حامد بن زہرہ نے کہا تھا کہا گراہل

غرنا طہرف چند ماہ اور دشمن کو دارالحکومت کے باہر روک سکیں تو ترک انہیں مایوں

نہیں کریں گےلیکن اگر وہ غلامی پر رضامند ہو گئے تو باہر سے کوئی طافت ان کے سیاس گنا ہوں کا کنارہ اوا کرنے کے لیے ہیں آئے گی۔ جب ہاشم' حامدہ بن زہرہ کو غرنا طہ جانے سے رو کنے کے لیے وہاں کے با شندوں کی مایوی اور ہے ہی کانقشہ تھینچ رہا تھاتو اس کے ذہن پریہ خوف سوارتھا کہ اگروہ عوام کو مشتعل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جنگ دوبارہ حپیمر گئی تو اسے فتح و شکست ہے ہے برواہ وکراس کا ساتھ دینا پڑے گااوراس کا پہلانتیجہ یہ ہو گا کہ جن لوگوں کوہر غمال کے طور پر فر ڈینٹر کے حوالے کیا جاچکا ہے وہ ڈھمن کے انتقام کا پہاا انثانہ بنیں ہے۔اولا د کی محبت نے اسے ابوالقاسم کے پاس جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تا ہم اس سےالتجا کرتے ہوئے بھوہ اپیضمیر کو پیسلی دے رہاتھا کہا گر حامد بن ز ہرہ اہل غرباطہ کی غیرت بیدارکرنے میں کامیاب ہوگیا اورمیرے بیٹے وشمن کے تبضے ہے نکل آئے تو میں آئیں آزادی کا پر جم بلند کرنے والوں کی اگلی صف میں د کچھنا چاہتا ہوں .....''ابوالقاسم کے طرزعمل نے اس کے او ٹکھتے ہوئے ضمیر کے ليائك تازياني كاكام كياتفا وہ بار بارا ہے دل میں کہدر ہاتھا'' حامد بن زہرہ اس وفت آیا ہے جب کہ تو م ز ہر کا پیالہ حکق ہے اتار چکی ہے ۔ کاش وہ ہفتے پہلے آ جا تا اور ہم قوم کے قاتلوں ہے اپنامستقبل وابستذکرنے کی ذلت ہے چکے جاتے ۔کیامیرے لیے حامد بن زہرہ کی رفا فت میں مرنا 'ابوالقاسم اورابوعبداللہ جیسے ملت فروشوں کے ساتھوزندہ رہنے ہے بهتر نہیں تھا جمیر یقیناً اس بات ہے خوش ہو گا کہ ابوعبداللہ اور ابوالقاسم کی خوشنو دی حاصل کر کے ہم نے اپنے خاندان کوستقبل کے خطرات سے بچالیا ہے۔ان کی بدولت فر ڈینٹر ہمیں بہتر سلوک کامستحق سمجھے گااورسلمی بھی اپنے دوبیٹوں کی رہائی کے بعد خوش ہو جائے گی لیکن اگر حامد بن زہرہ کے خد شات درست ثابت ہوئے اور نصر انیوں نے اہل غرباطہ کے ساتھ وہی وحشیانہ سلوک کیا جواس ہے قبل وہ

دوسری مفتوحہ ریا ستوں کے مسلمانوں کے ساتھ کر چکے ہیں تو آئندہ نسلیں میرے متعلق کیا کہیں گی۔ متعلق کیا کہیں گی۔ میں ابوالقاسم کے پاس کیوں آیا ؟ مجھے حامد بن زہرہ کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ مدسین نہرہ کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ مدسین نہرہ کے میں تھور بہنا چاہیے تھا۔ مدسین سے لین میں کی زبار کی در اور میں کی مدس کی زبار کی در اور میں کی مدس کی زبار کی در اور میں کی در کی در اور کی در کی در اور کی در کی

میں نے اپنے بیٹوں کے لیے غلامی کی زندگی کی بجائے آزادی کی موت کی تمنا کیوں ندکی ۔ کاش میں آئییں فر ڈینٹڈ کی قید میں جانے سے روک سَتا۔ اب کیا ہوگا! اب میں کیا کرسَتا ہوں!"

## \*\*\*

ہاشم تھوڑی دیر کے لیے کری پر بیٹھ جاتا اور پھراضطراب کی حالت میں اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیتا۔ آدھی رات کے قریب اچا تک کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک پہر بدار شعل ہاتھ میں لیے اندرداخل ہوااوراس نے کہا:

''وزیرِ سلطنت نے آپ کو یا دفر مایا ہے ۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ آرام کرر ہے ہوں تو آپ کو تکلیف نددی جائے''۔

آرام کرر ہے ہوں تو آپ کو تکلیف نددی جائے''۔

ہاشم خون کے گھونٹ پی کررہ گیا اور پچھ کے بغیر پہرے دار کے ساتھ چل پڑا۔

پند منٹوں کے بعدوہ ملاقات کے محرے میں ابوالقاسم کے سامنے کھڑا اتھا۔ اس

نے ایک نظر ہاشم کو دیکھا اور ہاتھ سے خالی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

''تشریف رکھے''۔ ہاشم باول ناخواستداس کے سامنے بیٹھرگیا۔

چن ثانے وہ خاموش سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر ابوالقاسم نے کہا: '' مجھے انسوس ہے کہ اپ کومیری غیر حاضری میں تکلیف ہوئی۔ میں نے اپنے آدمیوں کوہد ایت کی تھی کہ آپ کو باہر نہ جانے دیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اگر ایک بار جنگ کے ہامیوں کے نرنے میں آگئے تو آپ کے لیے واپسی کا کوئی راست باتی نہیں رہے گا۔ کوئی تفکندا وی اپنے دوستوں سے محروم ہونا پہند نہیں کرتا۔
اگر میں آپ کو بہاں رو کئے کی کوشش نہ کرتا تو شاید آج الحمراء کے دروازے پرمظاہر
ہ کرنے اور میرے خلاف نعرے لگانے والوں کے بچوم میں آپ کی آواز سب سے
باند ہوتی ''۔

ہاشم نے جواب دیا' اگر میں اہل غرنا طرمیں زندگی کی کوئی رمتی باتی و کھتا تو حامد

ہاشم نے جواب دیا' اگر میں اہل غرباطہ میں زندگی کی کوئی رمق ہاتی و کیجاتو حامد بن زہرہ کو بیبال آنے سے منع کرنے کی بجائے اس کا ساتھ دیتا۔ پھر جھے اس بات کی بھی پروانہ ہوتی کو ڈیننڈ میر بے بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا! اگر آپ کو فعروں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بیان بیس انسانوں کا آخری احتجاج ہے حدوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بیان بیس انسانوں کا آخری احتجاج ہے حدوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بیان بیس انسانوں کا آخری احتجاج ہے حدوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بیان مجھریقین سرکے غربا طبہ کرگی کو جوں میں سرکہ خربی کے مربی مجھریقین سرکے غربا طبہ کرگی کو جوں

جوتابی کے آخری کنارے پر پہنچ چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ فرنا طرکے گلی کوچوں میں بہت جلد قبر ستانوں کے سنائے چھاجا کیں گے''۔ ابوالقاسم نے کہا'' مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ باہر نکلنے کے لیے سخت مے چین

سے: ''میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہآپ نے حامد بن زہرہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے لیکن یہاں کوئی مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے تیار نہ تھا''۔

''ہم نے اس کے ساتھ برسلوگی ٹیمیں کی وہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے بعد شہر سے نکل گیا اور ہم نے اس کاراستہ رو کئے کی بھی کوشش ٹیمیں کی۔ ہماری اطلاعات بیہ بین کہ وہ پیماری علاقوں کا دورہ کرے گا اور قبائل کو منظم کرنے کے بعد رضا کاروں کے دستے غرنا طربھیجنا شروع کردےگا''۔

رضا کاروں کے دیتے عرنا طربھیجنائٹر وع کردے گا"۔ ہاشم نے کہا' جو قبائل مایوں ہو چکے ہیں آئییں دوبارہ آمادہ جنگ کرنے کے لیے پر جوش تقریریں کافی نہیں ہوں گی اور جو ابھی تک برسر پریکار ہیں وہ اہل غرنا طر پراعتماد کرنے کی بجائے پیماڑوں اور چٹانوں میں ڈٹمن کا انتظار کرنا بہتر سمجھیں گے جہاں ایک تیراندارسو آدمیوں کا راستہ روک سکتا ہے۔ متار کہ جنگ کے بعدوہ ہم

سے بہت دور جا چکے ہیں۔ حامد بن زہرہ اسی صورت میں کامیاب ہوسَتا ہے کہ ترک اور ہر ہر بلاتا خیر ہماری مد د کے لیے پہنچ جا ئیں ۔وہ تر کوں کے جنگی ہیڑ ہے کی آمد کے متعلق برامبد ہے لیکن مجھےوہ بیاطمینان ٹبیں دلاسکا کہ متار کہ جنگ کی مدت ختم ہونے سے پہلے وہ ہماری مد دکو پینچ جائیں گئے''۔ ابوالقاسم نے کہا ''حامد بن زہرہ اہل غرباطہ کو بھی کوئی تسلی بخش بیغام نہ دے سکا۔ تا ہم اس نے شہر کی ایک بڑی تعدا دکو جنگ شروع کرنے پر آمادہ کرلیا ہے۔ ممکن ہے بعض قبائل بھی اس کی باتوں میں آ جا ئیں اوروہ جنگ کی آ گ بھڑ کا کر دُتمن کونل و غارت کا ایک اورموقع فراجم کردے ۔اس کامقصد بہر حال پیہے کہ ہم ہر حالت میں دشمن ہے الجھ رپڑیں۔اسے قوم کے حیار سوبیٹوں کی کوئی بروانہیں جنہوں نے غربا طہ کو تباہی ہے بچانے کے لیے دشمن کر مرغمال مبنا قبول کر لیا ہے۔ اس کے لیے یہ بات صحی کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ جب قبائل غربا طہ کارخ کریں گے تو دشمن کو دو بارہ شہر کی نا کہ بندی میں دیر نہیں گگے گ''۔ ہاشم نے کہا'''آپ نے ان تمام خدشات کے باوجودا سے رو کنے کی کوشش نہیں ابوالقاسم نے جواب دیا ''اسے روکنا تنہا میرا بی مسکہ نہیں میں غرناطہ میں ہزاروں افرا دایسے ہیں جو جنگ دوبارہ شروع کرنے کے نتائج سوچ سکتے ہاشم چند ثامیے ابوالقاسم کی انگھوں میں انگھیں ڈال کر دیکھتارہا۔ پھراس نے کہا' 'اگروہ اپنی مرضی ہے کہیں گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہاس نے خود ہی آپ کی ساری پر بیثانی دور کردی ہے''۔ ''میں آپ کا مطلب'بیں سمجھا''۔ ''میرامطلب ہ ہے کہآپغر نا طہکے اندراس پر ہاتھ نبیں اٹھا سکتے تھے۔لیکن

غرنا طہ کے باہراس کی حفاظت کے سلسلہ میں آپ بر کوئی ومہ داری عائد خبیں ہوگی.....ابوالقاسم! آپ مجھ ہے کوئی بات چھیار ہے ہیں ۔میں پہ جا ننا چا ہتا ہوں كرآب نے اس كے ساتھ كياسلوك كياہے؟" ابوالقاسم نے جواب دیا'' مجھے ایسا محسوں ہوتا ہے کہ آپ میری کسی بات پر یفتین نہیں کریں گے ۔اس لیے بیے بہتر ہوگا کہآ ہے براہ را ست ان لوگوں ہے گفتگو کر لیں جو مجھ سے زیا دہ جانتے ہیں''۔ <sup>و د</sup>وه کون مېن؟'' ابوالقاسم نے تالی ہجاتے ہوئے کہا '' آپکوابھی معلوم ہوجائے گا''۔ ہاشم چند ثانیے اضطراب کی حالت میں اوھرا وھرد کچتا رہا۔ پھر ہر اہر کے کمرے ہے قدموں کی آہٹے سنائی دی۔ درواز ہ کھلا اورو ہ سکتے کے عالم میں عمیر اورعانیہ کی طرف دیکھنےلگا۔ ابوالقاسم نے کہا''عمر! تہہارے والد حامد بن زہرہ کے متعلق پریشان تھے ہم انبیں تملی دے سکتے ہو!'' عمیر نے باپ کی طرف دیکھالیکن اسے زبان کھولنے کی جرات ٹہیں ہوئی ۔ عتبہ نے آگے بڑھ کر کہا" جناب عمیر کے بھائیوں کے متعلق آپ کی پریشانی دور ہو جانی جا ہے جامد بن زہرہ نے غرناط میں جوآ گ بھڑ کائی تھی وہ ہمیشہ کے لیے بجھ چکی ہے ۔اب لوگوان جنونیوں کی باتیں نہیں سنیں گے جواس عظیم شہر کو قبرستان بنانا حیاہتے ہیں اورآ پ کوبھی قبائل کے باس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گ''۔ ہاشم نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا ''تم اسٹیل کر چکے ہو؟'' عننبہ جواب دینے کی بجائے ابوالقاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ہاشم کے کرب کی حالت میں اینے بیٹے کی طرف دیکھا اور پوری توت سے جلایا: <sup>و دع</sup>میر! میںتم سے یو چھتا ہوں خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہتم اس سازش میں

شر کیے نہیں تھے تمہارے ہاتھ حامد بن زہرہ کے خون سے داغدار نہیں ہوئے۔ میں موت سے پہلے بیشنا چاہتا ہوں کہ غلامی کی ذلت اور رسوائی قبول کر لینے کے باوجود میرے خاندان نے قوم کے خلاف اس آخری گناہ میں حصہ ٹبیں لیا تم خاموش کیوں ہو؟" ابوالقاسم نے کہا'' ہاشم! میں تمہارے جذبات کا احتر ام کرتا ہوں ۔اگرتم حامد بن زہرہ کے دوست تھے تو ہم اس کے دشمن نہیں ہیں لیکن مجھے اس بات کا مبھی یقین خہیں آئے گا کہتم ایک سر پھرے آ دمی کے جذبات کی تسکین کے لیےغر ناطہ کی مزید تباہی گوارا کر چکے ہوتم اس حقیقت کااعتر اف کر چکے ہو کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں تم یہ بھی جاننتے ہو کہ اہل غرناطہ کا جوش وخروش نعروں اور مظاہروں ہے آگے نہیں بڑھے گااور باہر کے قبائل میں زیا دہ تعدا دان لوگوں کی ہے جو بدول اور مایوں ہو ھیے ہیں اور چندسر پھرے جوابھی تک برسر پر پکار ہیں ۔اب اہل غرباطہ کی مد د کے لیے اپنا پناہ گاہوں سے باہر آنا پہند ٹہیں کریں گے۔ایک محدود علائقے میں مقامی نوعیت کی لڑا ئیاں فر ڈیننڈ کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہو تکنیں ۔ اندلس کے زرخیز علاقوں' اہم شہروںاور بندرگاہون پر قبضہ کرنے کے بعد وہ آخر یکھر ب لگانے کے لیےاطمینان ہے موزوں وقت کاانتظار کرستا ہے۔ جب ان سر پھروں کےخون کا آخری قطرہ بہہ چکاہوگاتواس کی افواج نسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیران دروں اور گھا ٹیوں میں پھیل جا کیں گی جنہیں پہلوگ نا قابل شنجے ہیں۔حامد بن ز ہر نے اچا تک پیخطرہ پیدا کرویا تھا کہامن پہند قبائل بھی ارسر نوجنگ کی آگ میں کو دیرٹیں اور فر ڈیننڈ اس انقامی کارروائی پر مجبور ہو جائے جس کے خوف ہے ہم متار کہ جنگ کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ہاشم!تم اسے لڑکوں کو ہلا کت میں ڈال سکتے ہولیکن دوسروں کے بیٹوں اور بھائیوں کی زندگی خطرے می ڈالنے کا حق نہیں ر کھتے ہتم لاکھوں انسانوں ہے اس شکست اس ہے بہی اور مایوی کے باوجود زندہ

رہنے کاحق نہیں چھین سکتے عمیر نے صرف زندہ رہنے کی خواہش کے عملی اظہار کے سوا کوئی جرم بین کیا''۔ ہاشم نے لرز تی ہوئی آواز میں کہا''ان لاکھوں انسا نوں کی شکست ہے ہیں اور مایوی ان غداروں کی سازشوں کا منیجہ ہے جنہوں نے ہمارے ماضی کی ساری عظمتیں اپنے یا وُں <u>تلے</u>روند ڈالی تھیں اور مستقبل کی امیدوں کے سارے چراغ بجھا دیے تھے۔ حامد بن زہرہ قوم کے سامنے ان عیاش ہے حس اور ہے غیر ت حکمرانوں کے گناہوں کا کنارہ اوا کرنے کی دعوت لے کرآیا تھاجنہوں نے اپسنیر اقتدار کے لیے ملک کامستقبل داؤیرلگا دیا تھا۔ابوالقاسم!تم پیرکہدسکت ہو کہوہ ایک سر پھرا تھااوران حالات میں اس ہے کسی مجمز ہے کی تو قع ایک دیوا تگی تھی کیکن تم پیر کہنے کاحق نہیں رکھتے کہا ہے تو م ذلت کی زندگی پر ضامند ہو چکی ہے'اس لیے حامد بن زہرہ کوعزے کا راستہ دکھانے کا کوی حق نہ تھا اور چونکہ لاکھوں انسان ظلم اور وحشت کے خلاف لڑنے کے حق سے ہمیشہ کے لیے دستبردارہو بھے ہیں۔اس لیے و وعظیم انسان واجب انقتل تھا جے اس حق سے دست ہر دار ہونا پیند نہ تھا۔ چونکہ ذلت اوررسوائی کی زندگی ہمارامقدر بن چکی ہےاس لیے آزادی کی زندگی یا غیرت کی موت کاراستہ دکھانے والے مجرم ہیں۔حامد بن زہرہ ان نیک طنیت لوگوں کے ضمیر کی آواز تھا جنہیں برتزین مصائب بھی اللہ کی رحمت سے مایوں نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کا ساتھ دینے ہے انکار کر دیتے اور اس سے بیہ کہتے کہم دشمن کی غلامی پر رضامند ہو بچکے ہیں اورصرف زندہ رہنے کے لیے ہر ذلت اور رسوائی برواشت کرنے لیے تیار ہیں تو دنیا ہمیں بردول اور بےغیرت ہونے کا طعنہ دیتی رہی بھر بھی ہم اس امید ہر زندہ رہتے کہ موجودہ دور کے اندھیرے دائمی نہیں ہیں ۔ہمیں دوبارہ اٹھنے اور سنجلنے کے لیے موزوں حالات کا انتظار رہتا۔ ہم مایوی کے اندهیروں میںان رہنماؤں کا نتظار کرتے جو بھٹکے ہوئے قافلوں کے لیے روشنی کا

مینار بن جاتے ہیں اور جن کی آواز ہے مردہ رگوں میں خود کی گر دش تیز ہو جاتی ہے۔ اگر حامد بن زہرہ کواپنے مقاصد میں کوئی کامیا لی نہوتی تو بھی بیامید باقی رہتی کہ اس سے بہتر دیکھینےاور سجھنےوالےاس سے زیادہ عزم ویقین کے ساتھ ابھریں گے اور ہماری آئندہ نسلیں ان کے خمیر کی روشنی اور بقااورسلامتی کے رائے دیکھیں گی کیکن حامد بن زہرہ کائل اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم نے دائمی اندھیر وں کے ساتھ صرف اپناہی ٹیس بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کے مستقبل کا بھی رشتہ جوڑ لیا ہے۔اب اس ظلمت کدہ میں بھی روشنی ہیں ہوگی ہم ا**ں ت**اریک رات کے مسافر ہوں گے جس کا دامن مہوانجم کی ضیایا شیوں ہے خالی ہو گا۔اب کوئی سر پھرا' حامد بن زہرہ کے نتش قدم پر چلنے کی جرات نہیں کرے گا۔و ہاس بدنصیب قوم کی رگوں میں زندگی کے خون کا آخری قطرہ تھااورجس زمین سے پیخون گرا ہے وہ شاید قیامت تک ہماری ہے جسی کا ماتم کرتی رہے گی''۔ ابوالقاسم کی قوت ہر داشت جواب دے چکی تھی ۔اس نے اپنے ہونٹ کا شتے ہوئے کہا'' ہاشم! غرباط کومزید تباہی ہے بیخا کوئی جرم تفاتو اس کی ذمہ داری تنہا میری ذات پرتبیس تم نے خوداس حقیقت کااعتر اف کیا تھا کہا ہم دوبارہ جنگ شروع کرنے کے قابل ٹبیں رہے۔اس لیےاگر حامد بن زہرہ واپس آگیا تو بھی اسے اشتعال انگیزی کاموقع دینا ایک غلطی ہوگی ہم نے اس بات کی ذمہ داری قبول کی تھی کہتم قبائل کوا**س کا ساتھ دینے سے منع کرو گے۔اب**تم صرف اس خوف ہے اپنا موقف تبدیل کر رہے ہو کہ تہمیں لوگوں کے سامنے رسوائی کا ڈر ہے کیکن میرے خلاف زبان کھولنے سے پہلے بیا جیجی طرح سوچ لو کہتمہارا بیٹا براہ راست اس جرم میں حصہ دار بن چکا ہے ہتم زیادہ سے زیادہ دو دن کے لیےلوگوں کومیر ہے خلاف مشتعل کرسکو گے لیکن و ہااٹر لوگ جن کے بیٹے دشمن کے پاس سر غمال ہیں تہماری تا ئیڈ ہیں کریں گے ۔وہ شہیں شاید زبان کھو لنے کاموقع ہی نہ دیں ۔ میں

تههیں پیجھی بتا سکتاہوں دغر نا طہ کے وہ خطیب اور مفتی جن کی آ وازعوام پر اثر انداز ہو علق ہے ہرصورت حال ہے مینے کے لیے میر اساتھودیں گئے''۔ ہاشم نے شکست خوردہ ہوکر جواب دیا'''اگر میںعوام کومنہ دکھانے کے قابل ہو جاتا تو سب سے پہلے اپنی بےغیرتی اور ہز دلی کا اعتر اف کرتا۔ اگر میں چپ رہوں گانو تمہارے خوف ہے ہیں بلکہ اپی شرم اورندامت کے باعث خاموش رہوں گا۔ کیکن اگرتم گواہ رہو کہ میں حامد بن زہرہ کے قتل کی سازش میں حصہ دار ہیں ہوں۔'' ابوالقاسم چند ثانیے غصےاوراضطراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھتارہا۔ پھر اس نے اپنے چہرے پر ایک حقارت آمیز مسکر اہٹ لاتے ہوئے کہا: ''اب تک بسرف چند آ دمیوں کواس بات کاعلم ہے کہ ہم نے غربا طرکواس کے نشر ہے بیجالیا ہے۔ اوراگرتم اپنی زبان بندر کھ سکوتو ان میں ہے کوئی پہنہیں کہے گا کہ تہبارا بیٹا بھی اس کے قتل کی سازش میں شر کی ہے سمسی کو یہ گواہی دینے کی ضرورت بھی بیش ٹبیں آئے گی کہتم نے قبائل کو پر امن رکھنے کا ذمہ لیا تھا ہم اس حقیقت ہے انکارنہیں کر سکتے کہ ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں فرق صرف یہ ہے س*کتم مجھ پر* ذمہ داری ڈال کراپے ضمیر کابو جھ ملکا کرنا جا ہے ہو۔اس وفت شہیں آرام کی ضرورت ہے۔کل تک تہباری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اورتم پیمحسوں کرو گے کہ ہم اپنے ضمیر کی چیخوں کے باوجود زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ مجھےاس بات کا تم صدمہ خبیں کہ حامد بن زہرہ قتل ہو چکا ہے۔ لیکن میں اس سلطنت کاوز میر ہوں جس کے عوام اپنے خون ہے آزادی کے چراغ جلانے کی بجائے سرف ہے ہی کے آنسوؤں ہے زندگی کاسو دا کرنا جا ہتے ہیں ۔ مجھےاس قبرستان کا محافظ منتخب کیا گیا ہے جس کے مین کسی زندہ آ دمی کی چیخ و رکار سنیا پسندنہیں کرتے ہم خود پیشلیم کرتے ہو کہت نے اسے غربا طرآئے ہے رو کنے کی کوشش کی تھی ۔کیااس کا مطلب پیٹیس کہتم اہل غرباطہ سے مایوں ہو چکے تھے اور نئ جنگ کے آلام ومصائب سے بچنا

حیاہتے تھے؟ شہیں اس وقت میر ہے سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ۔ مجھے یقین ہے کہ دو دن بعد جبتم البسین کے چورا ہے میں لوگوں کی باتیں سنو گے تو شہیں حامد بن زہرہ کی یا دیر بیثان نہیں کرے گئ'۔ ابوالقاسم نے تالی بجائی ایک مسلح آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ابوالقاسم نے

کہا'''نہیں مہمانے خانے میں لے جاؤ''۔

ہاشم چند ثانیے غصے اور ندامت کی حالت میں ابوالقاسم کی طرف دیکھتا رہا۔

بالآخراس نے کہا''اگر میں آپ کی قید میں ہوں تو مجھے اجازت دیجیے!'' ابوالقاسم نے جواب دیا''لوگ اینے قید بوں کے ساتھ آ دھی رات کے وفت بحث نہیں کرتے ۔اگر میں تمہارا دشمن بھی ہوتا تو بھی تمہیں اس وقت رخصت کرنا يبند نهكرتا يتم صبح تك آرام كرو -اس وفت غربا طه كى فضا ٹھيک نہيں -ابھى حامد بن ز ہرہ کے طرفدار کافی چوکس ہوں گے ۔ہوسَۃ تا ہے کہ باہر نکلتے ہی تمہیں ان کا سامنا کرنا بڑے حکومت کے حامیوں کا معاملہ تم سے مختلف ہے ۔ وہ اس جگہان کی آمدوردنت کوزیا دہ اہمیت نہیں ویں گے لیکن تم حامد بن زہرہ کے پرانے دوست اور ساتھی ہو۔اگر اس وقت انہوں نے شہیں میرے مکان سے نکلتے دیکھاتو ان کے ول میں کئی شکوک بپیدا ہوں گے ہتم یا تی رات بیہاں آ رام کرو۔

ہاشم نوکر کے ساتھ چل دیالیکن دروازے کے قریب پہنچ کروہ اچا تک رک گیا اورمر کرد کھتے ہوئے بولائمیر!تم میرے ساتھا گؤ!

عمیر تنہائی میں اپنے باپ سے گفتگو کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔اس نے ملتجی نگاہوں سے ابوالقاسم کی طرف دیکھا اورابوالقاسم نے اس کے باپ سے مخاطب ہو

عمیر کوتھوڑی در میرے پاس رہنے دیجئے۔ میں چند ضروری باتیں کرنا چاہتا

ہاشم چند ثانبے کرب کی حالت میں عمیر کی طرف دیجی تارہااور پھراحیا تک باہر نکل گیا

## \*\*\*

ابوالقاسم نے عنبہ اور عمیر کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔ اگر حامد بن زہرہ کا بیٹا غرناطہ پہنچ چکا ہے تو ہمیں بہت جلد معلوم ہوجائے گالیکن اگروہ تہمیں چکمہ دے کر کسی اور طرف نکل گیا ہے تو اس کو تلاش کرنا تہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اسے کسی حالت میں بھی قبائل کو شتعل کرنے کا موقع نہیں مانا چا ہے۔ اگر وہ اپنے گاؤں پہنچ حالت میں بھی قبائل کو شتعل کرنے کا موقع نہیں مانا چا ہے۔ اگر وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا ہوتو عمیر کے لئے اس کا سراغ لگانا مشکل نہیں ہوگا۔

سیاہوو سرے ہے۔ اس مراس میں ہوتے ہوتے ہی روائے ہو جائیں محمیر نے کہا جناب! آپ اس کی فکرنے کریں۔ ہم صبح ہوتے ہی روائے ہو جائیں گے۔ ابوالقاسم نے کہا شہیں زیادہ آدی اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ موجودہ حالات میں ہم اس سے کھلے تصادم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہونا چا ہیے کہاں کے باپ کے قاتل کون شے اور تمہارے لئے ایک وشمن کی بجائے ایک دوست کی حیثیت سے اسے قابو میں لانا زیادہ آسان ہوگا۔ ابتم جاسکتے ہوتے ہمارے والد تمہاراا نظار کررہے ہوں گے لیکن آئیس یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہم کہاں جارہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہا یک دودن تک ان کائم وغصہ دورہ وجائے گا۔

عمیر نے کہا۔ جناب! مجھے ان کا سامنا کرنے سے خوف محسوں ہوتا ہے۔

ہمت اچھاتم جاؤ۔ اس وقت ان سے بات کرنا مناسب نہیں ۔ میں ضبح ہوتے ہی انہیں تعلی دینے کی کوشش کروں گا۔ سر دست سعید کی تلاش بہت ضرور کی ہے۔ اس کی انہیں تعلی وینے کی کوشش کروں گا۔ سر دست سعید کی تلاش بہت ضرور کی ہے۔ اس کی انہیت صرف یہی نہیں کہوہ حالہ بن زہرہ کا بیٹا ہے اور جنگ کے حامی اسے اپنا آلہ کار بنا کر حکومت کے خلاف ایک طوفان کھڑ اکر سکتے ہیں بلکہ میں میمسوں کرتا ہوں کراسے قابو میں لانے کے بعد حکومت کے لئے حالہ بن زہرہ کے بیرونی مددگاروں کراسے قابو میں لانے کے بعد حکومت کے لئے حالہ بن زہرہ کے بیرونی مددگاروں

کو پکڑنا آسان ہو جائے گا۔فر ڈنینڈ کو یقین ہے کہ جن نا معلوم جہازوں نے اسیاندلس کے ساحل پرا تارا تھاوہ ہیرونی جاسوسوں کو بھی یہاں پہنچا گئے ہیں۔اگرتم سعید کے ذریعے ان کاسراغ لگاسکوٹو فر ڈنینڈ تمہاری پیضدمت بھی فراموش نہیں کرےگا۔ نی الحال حامد بن زہرہ کے قتل کی خبر اہل غرناطہ سے پوشیدہ وہنی چا ہیے۔ اگر اس کے ساتھی پی خبرمشہور کر دیں تو بھی تمہیں اس کے متعلق لاعلمی کا اظہار کرنا چاہیہ۔ چا ہیں۔ عند نے کہا ہمیں پیمعلوم تھا کہا گر ہم پیخبرمشہور کریں تو عوام ہم پرشک کریں عند بے کہا ہمیں پیمعلوم تھا کہا گر ہم پیخبرمشہور کریں تو عوام ہم پرشک کریں عند بے کہا ہمیں پیمعلوم تھا کہا گر ہم پیخبرمشہور کریں تو عوام ہم پرشک کریں گے۔ اس لئے میں نے اپنے ساتھیوں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ تہیں خاموش رہنا

جا ہے۔

عذبہ نے کہا ہمیں بی معلوم تھا کہا گرہم بی خبر مشہور کریں تو عوام ہم پر شک کریں

گے۔اس لئے میں نے اپنے ساتھوں کو پہلے بی سمجھا دیا تھا کہ تہمیں خاموش رہنا

چا ہیے۔اگر اس کاکوئی ساتھی بیماں پہنچ چکا ہے تو کل تک شہر میں کہرام کی جائے گا۔
پہرے داروں کے متعلق ہم پہلے بھی مطمئن نہیں تھا وراب تو بیہ بات ثابت ہوگی ہم پہلے بھی مطمئن نہیں تھا وراب تو بیہ بات ثابت ہوگی ہم اس کے حواری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پولیس کے جواری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پولیس کے جواری کی ماتھ ملے ہوئے ہیں پولیس کے جواری کی کا مارے ساتھ بھیجے گئے تھانہوں نے بھی کسی فرض شنای کا ثبوت نہیں دیا۔اگر ان کا افسر اپنے ساتھ یوں کو دوبارہ تیر چلانے سے منع نہ کرتا تو باتی تین آ دمیوں کو بھی تھے کا فکنے کاموقع نہاتا۔ میں اس بات سے پر بیٹان ہوں کہ ہم کئی میل چکر لگانے کے بعد واپس آگئے ہیں لیکن پولیس کے چھآدی جو سیدھی سڑک سے اس طرف بھیجے گئے تھا بھی تک غائب ہیں۔

متھا بھی تک غائب ہیں۔

ابوالقاسم نے کہاتم نے پہرے داروں سے پوچھاٹھا؟ نہیں! ہم مغر کی دروازے سے شہر میں داخل ہوئے تھے اور سید ھے کوتوال کے پاس گئے تھے لیکن اسے بھی اس وقت تک کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میں نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ فوراً ان کا بتا لگائے اور بیہاں اطلاع بھیج دے۔ اگر آپ کوان واقعات سے باخبر کرنا ضروری نہ ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ جاتے ۔اب ہم دوبارہ

اس کے پاس جائیں گے۔

عمیر نے کہا ہم نے ایک سوار کا پیچھا کیا تھااوروہ اچا تک کہیں غائب ہو گئے سے ممکن ہے کہوہ ہمیں چکمہ دے کرسٹر ک کی طرف نکل گئے ہوں اور پولیس کے آدمیوں کوان کاسراغ مل گیا ہو۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انہوں نے آئیس گرفتار کرلیا ہو اوراطمینان سے واپس آ گئے ہوں۔

ابوالقاسم نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سَمّا ہے کہ وہ بھی تک ان کا پیچھا کررہے ہوں۔ بہر حال تم کوتوال کے باس جا کریٹا لگاؤ۔اگر کوئی تشویش نا ک بات ہوتو اس سے کہو، کہ جھے فوراًا طلاع دے ۔اس کے بعد تمہاری ذمہ داری سعید کو تلاش کرنا ہے

# \$ \$ \$

ابوالقاسم کے محافظ دینے کاسالار کمرے میں داخل ہوااوراس نے کہا جناب: کونوال حاضر ہونے کی۔۔۔۔۔۔

ابوالقاسم نے اسے فقرہ ختم کرنے کاموقع نہ دیا۔وہ چلایا۔اسے لے آؤ! افسر الٹے قدموں تیزی سے باہر اکا اور ایک منٹ بعد کوتو ال ہانمپا کانمپا ہوا

کمرے میں داخل ہوا۔اس کالباس کیچڑ سے لت بت تھا اور چہرے پر بھی کیچڑ کے چھٹا کے سے سے ۔ اس نے کہا۔ جناب! سڑک پر چار آ دمیوں کی لاشیں مل گئی ہیں اور باقی دو

> آدمیوں کی تلاش جاری ہے۔ اوروہ چاروں پولیس کے آدمی ہیں؟ابوالقاسم نے جیران ہوکر پوچھا

، ب اورانہیں قبل کرنے والے نے کرنگل گئے ہیں؟ جناب ابھی ان چار کے علاوہ ہمیں کوئی اورلاش نہیں ملی ۔ ہمارا ایک آ دمی چینچے کی

۔ گولی گئنے سے ہلاک ہوا ہے اور باقی تین ۔۔۔۔۔ ابوالقاسم غضب ناک ہو کر چلایا۔ بے وقوف! مجھے اس بات سے کوئی وکچ پہی خہیں کہ تمہارے برزول آ دمیوں کو جہنم واصل کرنے والوں نے کون ہے ہتھیار استعال کیے تھے۔ شہیں اب یہ کوشش کرنی جائے کہ صبح تک شہیں اینے باقی دو ساتھیوں کی لاشیں بھی مل جا کیں وہ اور زخمی ہونے کے بعد دشمن کے ہاتھ نہآ گئے ہوں ورنہ بیمکن ہےوہ اپنی جانیں بچانے کے لئے تہہاری قربانی پیش کر دیں۔ انہیں تلاش کرنااوران کی زبانیں بندر کھنامیری ذمہ داری ٹہیں بلکہ تمہارافرض ہے۔ کونوال کواس موضوع پر کیجھاور کہنے کی جرات نہ ہوئی۔وہ کیھٹی بھٹی آنکھوں سےابوالقاسم کی طرف د کھےرہاتھا۔ ابوالقاسم نے قدر ہے زم ہوکر کہاتم نے لاشوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ جناب!لاشیں پہاں لائی جارہی ہیں یہاںمیرےگھر؟ابوالقاسم گرجا

تہیں جناب!لاشوں کوان کے گھر پہنچا دیا جائے گا وه کس لئے؟

جناب!اگر آپ اُنہیں بیہاں لانا مناسب ٰبیں چھتے تو اُنہیں رائے میں روکا جا

مجھےاس ہےکوئی سرو کارنہیں کہتم لاشوں کوکہاں غائب کرتے ہولیکن میں شہییں ہے بتا سکتا ہوں کہا گرعوام کو حامد بن زہرہ کے قتل کا پتا چل گیا تو یہ لاشیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی ہے دا کے لئے!میری طرف اس طرح نہ دیکھو!

عنہ نے کونوال ہے کہا۔ آپ فوراً لاشوں کو ٹھانے لگانے کی کوشش کریں اور باقی دوآ دمیوں کا پتالگا کیں ۔اس کے بعدغر نا طرمیں حامد بن زہرہ کے ساتھیوں کی تلاش شروع کردیں۔آپ نے پہرے داروں سے دریافت کیا تھا؟

ہاں!وہ بیہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ شہر کی طرف نہیں آئے لیکن میں ان ہرِ اعتماد تہیں کرستا۔

ابوالقاسم نے کہا کاش!تم اپنے آ ومیوں کے متعلق بھی اس قدر رفتا طاہوتے ۔خدا کے لیے! اب میراونت ضائع نہ کرو ۔جاو! کونوال کمرے ہے باہرنگل گیا ابوالقاسم عنبهاورعمير كىطرف متوجه ہواتم صبح ہوتے بى سعيد كے گاؤں كارخ کرو۔ہوسکتا ہے کہ پولیس کے آدمیوں کونٹل کرنے کے بعدوہ غرنا طرآنے کی بجائے و ہاں بناہ لینا زیادہ مناسب سمجھے کیکن کسی کو بیشک نہیں ہونا چاہیے کہتم ان کے دشمن ہو ۔گاؤں میں اس برحملہ کرنے کی ضرورت ٹہیں ۔ہم اس کو جائے پناہ کا پتا لگانے کے بعد مناسب فترم اٹھا سکیں گے۔ بإشم اینے ول برایک نا قابل بر داشت بو جومحسوں کرتے ہوئے مہمان خانے کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوااور پچھ دریہ ہے جیٹی کی حالت میں ٹہاتارہا۔اسے یہ بات نا قابل یقین معلوم ہوتی تھی کہ حامد بن زہرہ قلّ ہو چکا ہے اوروہ اپنے دل کو بارباریتسلی دینے کی کوشش کررہاتھا کہابوالقاسم نے ایک فرضی داستان سنا کراس کا امتحان لینے کی کوشش کی ہے۔ ثباید وہ گرفتار ہو چکا ہواورابوالقاسم اس کے قبل کا تحکم دینے سے پہلے بیرجاننا چاہتا ہو کہا*ں کے دوستو*ں کارڈممل کیا ہوگا۔لیکن پھرا جا نک عمیر کیشکل اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی اوراس کا دل ڈو ہے لگتا۔ میکھدر بعدوہ ایک نا قابل ہر داشت محملن محسوس کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ برآمدے میں ایک سلح پہرے دارنے اس کاراستہ روکتے ہوئے یو چھا جناب! آپ کہاں جارہے ہیں؟ میں وزیرِاعظم ہے ایک ضروری بات کرنا جا ہتا ہوں جناب!ابآ پ صبح سے بیلے ان سے نہیں مل سکتے ۔ وه اندرجا ڪِير ٻين؟

مجھے معلوم ہےتم آنہیں اطلاع وو کہ میں صرف اپنے بیٹے سے ملنا چا ہتا ہوں

آپ کابیا؟ ہاں وہ ان کے کمرے میں ہے جناب!اس وقت میں ان کے کمرے میں کیسے جا سَمتا ہوں! حمہیں ان کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ۔ میں پیرچا ہتا ہوں کیمیسر وزیراعظم سے ملاقات کے اختتام پرمیرے پاس آ جائے۔اس کئے تم کسی نوکر سے کھو کہا ہے باہر نکلتے ہی میرا پیغام پہنچا دے ۔ورنہ میں خوداس کے راستے میں کھڑا تنہیں جناب! آپ اپنے کمرے میں آرام کریں میں اس کا پتالگا تا ہوں ۔ پہرے داریہ کہدکروماں ہے چل دیا اور ہاشم نے کمرے میں جانے کی بجائے ہرآمدے میں ٹہلنا نثر وع کر دیا ۔ وہنی اضطراب اورخلجان کے باعث اسے سر دی کی شدت کابالکل احساس نہ تھا۔ چند منٹ بعد پہرے داروایس آیاتو اس کے ساتھ محافظ دیتے کا افسر تھا جس کے ساتھ دن کے وقت اس کی ملاقات ہو چکی تھی۔ پہرے دارچند قدم دوررک گیا اورافسر نے ہاشم کے قریب آ کر کہا۔

پہر سے جناب!عمیر تو کافی دریہ ہے جا چکا ہے اور وزیرِ اعظم اس وقت شہر کے چند معز زین ہے گفتگو کررہے ہیں

ہاشم کا دل بیٹرگیا ۔اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا عمیر کہاں گیا ہے؟ جناب! مجھے کچھ معلوم نہیں اگر کوئی ضروری بات ہے تو میں صبح کے وقت کسی کو اس کی تلاش میں بھیج دوں گا۔اس وفت آپ کوآ رام کرنا چاہیے۔

نہیں! میں اسے اس وقت تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ ہاشم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن افسر نے جلدی سے اس کاراستہ رو کتے ہوئے کہا۔ میں اس گستاخی کوشش کی لیکن افسر نے جلدی سے اس کاراستہ رو کتے ہوئے کہا۔ میں اس گستاخی کے لئے معذرت چاہتا ہوں لیکن وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر آپ کل سے باہر نہیں جاسکیں گے۔اس وقت پہرے دار آپ کے لئے کل کا دروازہ کھو لئے کی

جراُت نہیں کر سکتے۔ ہاشم نے غصے سے ہونٹ کا شتے ہوئے کہا۔ میں وزیرِ اعظم سے بات کرنا چاہتا

ے جناب! آپ اس وفت ان ہے نہیں مل سکیں گے۔افسر نے واپس مڑتے تاکہ ا

ہوتے ہے۔ ہاشم نے پوری قوت سے جلانے کی کوشش کی لیکن اس کے حلق میں آواز نہ تھی۔ وہ بھا گنا چاہتا تھالیکن اس کی ٹانگوں میں اس کا بوجھ سہار نے کی سکت نہ تھی۔اس نے دونوں ہاتھوں سے برآمدے کا ستون تھا م لیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہرے دار کی طرف دیکھنے لگا۔اس کا سانس رفتہ رفتہ گھٹ رہا تھا۔اور ڈو ہے ہوئے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ در دکی ٹیسوں میں اضافہ ہور ہاتھا۔ پھر اچا تک اس کے بازوشل

ہوگئے۔دونوں گھٹے زمین کے ساتھ آگئے۔ پہرے دارنے جلدی سے آگے بڑھ کراس کابازو پکڑنے کی کوشش کی ۔لیکن اس نے رہی مہی قوت سے کام لیتے ہوئے اس کاباتھ جھٹک دیا اورا کی طرف گر پڑا۔ پھراس نے چند ثانیے تڑیے کے بعد آخری بارجمر حجمری کی اوراس کی آتھوں کے سامنے موت کے دائمی اندھیرے جھا گئے۔

کے سامنے موت کے واق اندھیرے چھاتے۔

پہرے دارسراسیمگی کی حالت میں اس کا بے جان جسم ٹولٹا رہا۔ پھر اچا نک اپنے انسر کواطلاع دینے کے لئے بھا گاتھوڑی دیر بعد تین آدمی ہاشم کی لاش اٹھا کر کمرے کے اندر لٹا چکے تھے۔ محافظ دینے کے انسر نے پہرے دار کو دروازہ بند رکھنے اور تختی کے ساتھ پہرہ دینے کی ہدایت دینے کے بعدایک ٹوکر سے کہا کہم ہاہر دروازے یہ جو اگر بی جا کر بیتھم دو کہ چارسوار فوراً کوٹو ال کے بیچھے روائے ہوجا کیں اور اسے ملاش کر کے فوراً واپس لے آئیں۔ اسے صرف یہ بتایا جائے کہ وزیر اعظم کو ایک ضروری کام ہے۔ دروازے یہا ایک بھی بھی تیاروٹنی چا ہے۔

ایک بیابی نے کہا۔ جناب! اگر آپ عمیر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے لئے کو قال کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ ملاقات کے بعد وزیر اعظم کے کرے سے باہر نکل رہے تو تو میں نے عتبہ کویہ کہتے ہوئے سنا تھا کہا ب صبح ہونے والی ہے۔ اس لئے تمہیں اپنی قیام گاہ کی بجائے تھوڑی دیر میرے ہاں آرام کر لینا چاہیے۔ والی ہے۔ اس میں میں اس وقت عمیر کواطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ فی الحال اس محل کے اندراور باہر کسی کو بھی ہاشم کی موت کے متعلق علم نہیں ہونا چاہیے۔ اور تمہیں محل کے اندراور باہر کسی کو بھی ہاشم کی موت کے متعلق علم نہیں ہونا چاہیے۔ اور تمہیں

یا در کھنا چاہیے کہ بیروز پر اعظم کا حکم ہے۔ حرب حرب حرب

ابھی پو پھٹی نہ تھی۔ ایک نوکر نے عتبہ کو گہری نیند سے جگاتے ہوئے کہا۔ جناب! میں اس گستاخی کے لئے معافی چاہتا ہوں لیکن کونو ال اسی وقت آپ سے ملنے پر مصر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھےوز ریاعظم نے بھیجا ہے

عتبہ نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھاوہ کہاں ہے؟ جناب! وہ باہر بچھی میں بیٹے ہوا ہے۔ میں نے اسے ملاقات کے کمرے میں بیٹھنے کے لئے کہا تھا کیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت جلدی ہے اور عمیر کی موجودگی میں

میر ااندرا ناٹھیک نہیں۔ دوسوار بھی اس کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آپ ابھی سوئے ہیں لیکن وہ کوئی ضروری پیغام لائے ہیں۔ عنبہ نے بستر سے اٹھ کر جوتا پہنااور ٹوکر نے ایک بھاری قبا کھو نے سے اتا رکر اس کے کندھے پر ڈال دی۔

چند ٹانے بعد عنبہ مکان کے دروازے پر پہنچا۔کونو ال اسے دیکھ کر بھی سے اتر پڑا اور اس نے کہا۔ معاف سیجئے! میں نے آپ کو بے وقت جگایا ہے کیکن آپ کو اطلاع دینا ضروی تھا۔وزیر اعظم کا بھی یہی تھم تھا کہ ہاشم کے متعلق آپ سے مشورہ عنتبہ نے کہا۔لیکن ہم یہ فیصلہ کر کے وہاں سے آئے تھے کہ جب تک ہم اپنی مہم سے فارغ نہیں ہوئے اسے وہیں روکا جائے اورعمیر کوبھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض سے فارغ نہیں ہوتے اسے وہیں روکا جائے اورعمیر کوبھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہا گراس کابا پ کسی پریشانی کابا عث ہوتو اس کومبح تک کسی زیا دہ موزوں جگہ پر منتقل کیا جائے۔

میں آپ کو بیہ بتائے آیا تھا کہ ہاشم مر چکا ہے۔ جھے گھر پہنچتے ہی دوبارہ وہاں حاضر ہونے کا حکم ہوا تھا۔ہاشم کے دل کی حرکت اچا تک بند ہوگئی تھی۔اب اس کی لاش وہاں سے ایک سرکاری طبیب کے پاس پہنچا دی گئی ہے اوراسے بیہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ سر دست بیہ بات کسی پر ظاہر نہ ہو۔وزیراعظم بیہ جا ثنا چاہتے ہیں کہا گر بیہ بات ظاہر کر دی جائے تو عمیر کار دممل کیا ہوگا!

عتبہ نے ہاشم کی موت کے متعلق چندسوالات پوچھنے کے بعد کہا عمیر کوموزوں وقت ہراطاباع مل جائے گی۔ اس وقت وہ شراب میں مدہوش ہڑا ہوا ہے۔ است صرف اس بات کی فکر تھی کہ کل جب ہم سعیداوراس کے ساتھیوں کی تلاش میں اس کے گاؤں پہنچیں گے تو چھچھ سے کہیں وزیر اعظم اس کے باپ کو آزاد کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ وہ جس قدر حامد بن زہرہ کے بیٹے سے خوفز دہ ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے باپ کا سامنا کرتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے اب وہ اپنے گھر جا کرا طمینان سے بی سرگرمیاں جاری رکھ سکے گااور جب ہماری مہم شم ہو جائے گی تو وہ ہمارے لئے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہوگا۔ اس شہر میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چا ہیے کہ لئے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہوگا۔ اس شہر میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چا ہیے کہ باشم رات وزیراعظم کا مہمان تھا۔ ورنداس کی اچا تک موت سے یہی نتیج ڈکا اا جائے گا کہ ہم نے حامد بن زہرہ کے ایک اور ساتھی کوراست سے بٹا دیا ہے۔ جن لوگوں نے اسے وہاں دیکھا تھا آپ آئیں انچھی طرح سمجھادیں!

لىكىناس كى لاش؟

عتبہ نے جواب دیا۔اس کی لاش کوٹھ کا نے لگانا تمام کاموں سے مقدم ہے۔اور میراخیال ہے کہ اس کام کے لئے آپ کومیر کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہم بوقت ضرورت نہیں جا چکا ہے۔یا ضرورت یہ بھی مشہور کر سکتے ہیں کہ وہ حامد بن زہرہ کی تلاش میں کہیں جا چکا ہے۔یا وہ اپنے قیدی بیٹوں کے متعلق بہت پریشان تھا اور وزیر اعظم نے اسے اپنی طرف سے سفارشی خط دے کرسیا فانے بھیجے دیا ہے۔

\*\*\*

# عا تکہ ہدریہ کے گھر میں

نا تکہ کوغرنا طہ جانے والوں کے متعلق کی اطلاع کا شدت سے انتظار تھا۔ صبح نماز سے فارغ ہوتے ہی اس نے سعید کے گھر جا کر زبیدہ اور منصور کوتا کیدی تھی کہ اگر غرنا طہ سے کوئی واپس آئے تو مجھے فور اُخبر دی جائے ۔ اس کے باوجوداس کی بے چینی میں بر ستور اضافہ ہو رہا تھا۔ کافی دیرا نظار کے بعد وہ دھوپ میں بیٹھنے کے بہانے جیست پر پہنچ گئی اور وہاں وہ بھی کھڑ کے پار سعید کے گھر کی طرف دیکھتی اور بہانے جیس اس کی نگا ہیں ثال کی سمت غرنا طہ کے رائے پر بھٹائے گئیں۔

جب وا دی کے پارکوئی سوارنظر آتا تواس کے دل کی دھڑکن قدرے تیز ہو جاتی لیکن جب وہ ندی عبورکرنے کے بعد سعید کے گھر کا راستہ اختیار کرنے کی ہجائے سمی اورطرف کارخ کرتا تو اس کے چہرے پرا داسی چھا جاتی ۔

وہ پنچے جانے کاارادہ کر بی ربی تھی کہا جا تک اسے ایک سوار دکھائی دیا۔اس کا گھوڑا آ ہستہ آ ہستہ نشیب کی طرف اتر رہا تھا۔ندی کے قریب پچھ دیراس کی نگا ہوں سے اوجھل رہنے کے بعد جب وہ دوبارہ نظر آیا تو اس کا رخ کھڈ کے پارستی کے دوسرے ھے کی طرف تھا اور تھوڑی دیر بعدوہ سلمان کوسعید کے گھر میں داخل ہوتے . کمرے تھی

و کھے رہی تھی۔ وہ بھاگ کرزینے کی طرف بڑھی۔نصف زینہ طے کرنے کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ نیچے سے سلمی اس کی طرف و کھے رہی ہے تو وہ ایک ثانیہ کے لئے جھج کی مگر دوسرے ہی لیمجے آہتہ آہتہ آہتہ نیچے اتر نے گئی ۔وہ حن سے ڈیوڑھی کارخ کررہی تھی۔ کہ سلمی نے آواز دی بیٹی! کہاں جارہی ہو؟

منصور کے گھر چی جان!اس نے مڑ کرد یکھنے کی بجائے اپنی رفتاراور تیز کردی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کھڈ پارکرر ہی تھی تو اچا تک منصور دکھائی دیا میں آپ ہی کے باس آرہا تھا۔اس نے بھاگ کرنیا تکہ کے قریب پہنچتے ہوئے وہ مہمان واپس آگیا ہے اور آپ سے اس وقت مانا چاہتا ہے

عا تکہنے پوچھا۔اس نے تہارے نانا کے معلق کچھ بتایا ہے؟

تهيس!

اس نے یہ بھی ٹیس بتایا کہ سعیداور جعفر کب آئیں گے؟

خہیں، وہ آپ کے لئے کوئی ضروری بیغام لایا ہے۔ اچھا ہوا کہ آپ بیہاں مل گئیں ۔اس نے باربار بیتا کید کی تھی کہ میں کسی اور کے سامنے آپ سے بات بھی نہ کسیں۔

وه زخی تو تهیں؟

بالكل تهيس

عا تکہ فندر بے مطمئن ہوکراس کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ منصور کے گھر پینچی نؤ سلمان صحن میں کھڑا زبیدہ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ ایک ثانیہ کے لئے رکی اور پھر آگے بڑھ کر جواب طلب نگا ہوں ہے اس کی طرف دیکھنے گئی۔

سلمان نے زبیدہ سے کہا۔ آپ منصور کو اندر لے جائیں بیں ان سے ایک ضروری بات کرنا جا ہتا ہوں۔

زبیدہ نے آگے بڑھ کرمنصور کاما تھ بکڑلیا اوروہ بادل نا خواستہ اس کے ساتھ پل دیا۔

عا تکہ نے مضطرب ہوکر کہا۔ منصور کو اندر جیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ جوخبر میرے
لئے قابل ہر داشت ہوسکتی ہے وہ حامد بن زہرہ کے نواسے کے لئے بھی نا قابل
ہر داشت نہیں ہوسکتی۔ ہم سب ہری خبریں سننے کے عادی ہو چکے ہیں
ہر داشت نہیں ہوسکتی۔ ہم سب ہری خبریں سننے کے عادی ہو چکے ہیں

سلمان نے کہا۔ کاش میں آپ کے لئے کوئی اچھی خبر لاسکتا۔ سعیدا یک حاوث میں زخمی ہو چکا ہے۔ سعید کے متعلق میں آپ کو بیاطمینان دلاسکتا ہوں کہاس کی حالت خطرے سے رسبر

میں نوان کے والد کے متعلق ہوچورہی ہوں۔جن کے لئے میں نے آپ کو بھیجا تھا۔اورخدارا! آپ کومیرے حوصلے کاامتحان ٹبیس لینا چاہیے۔

کھا۔اور طدارا! آپ تومیر ہے توسیے ہا جان میں میں جا ہیں۔ سلمان نے جواب دیا وہ اپنی برنصیب قوم کے گناموں کا کفارہ ادا کر چکے م

ہیں۔ جھے ندامت ہے کہان کاراستہ رو کئے کے لئے میری کوشش کامیاب نہ ہو تکی اور جب ان پرحملہ کیا گیا تھاتو میں ان کے ساتھ ٹبیں تھا انہوں نے رات کے وقت

احیا نک غربا طر<u>ہے نکلنے</u> کا فیصلہ کیا تھا۔ سے

وہ وفات پا گئے؟ انالہ وناالیہ راجعون عا تکہ چند ٹانیے سکتے کے عالم میں کھڑی رہی ۔ پھراس نے ڈولی ہوئی آواز میں

سعید کہاں ہے؟ سعید کہاں ہے؟

سلمان نے کہا۔ زخمی ہونے کے بعد اس کوغر نا طہرکے قریب ایک بستی میں پہنچا دیا گیا تھا۔وہ اس وفت نہایت قابل اعتماد لوگوں کی بناہ میں ہے اور میں آپ کو بیہ بتانے آیا ہوں کہوہ ہے ہوشی کی حالت میں بار بار آپ کویا دکررہا ہے

ے میں دوں میرہ سب اور ان کے ہیں۔ آپ جھے اس کے پاس پہنچا دیں گے؟

ہاں!لیکن بیہاں سے نکلتے ہوئے آپ کو کافی احتیاط سے کام لیمارٹ ہے گا۔حامد بن زہرہ کے قاتل اس کے بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں ۔اگر آپ کے پیچھے پیچھے سعید کی جائے پناہ تک کوئی پہنچ گیا تو پھر اس کی حفاظت بہت مشکل ہوجائے گی۔وہ

ی جانے پیاہ تک توں ہی گیا ہو پہران کی تعاصفہ بہت میں ہوجائے ں۔وہ شابد کئی دن اور سفر کے قابل نہ ہو سکے۔آپ میبر سے گھوڑے پر سوار ہوجا کیں۔ ہمیں کسی تاخیر کے بغیر وہاں پہنینے کی کوشش کرنی جا ہے!

اورآپ؟ عا تکه نےسوال کیا

میں پیدل چل سَتاہوں

عا تکہ نے کہانہیں آپ کو پیدل چلنے کی ضرورت نہیں ۔ ہمارے اصطبل میں اب بھی تین گھوڑے موجود ہیں ۔آپ اپنے گھوڑے پر روانہ ہو جا کیں اور ندی ہے آ گےمیر اانتظار کریں میں بہت جلد وہاں پہنچے جاؤں گی۔

سلمان نے کہا سعیدغر ناطہ کے رائے کی ایک بستی میں ہے کیکن آپ اپنے گھر میں کسی پر بیرظا ہرنہ کریں کہآپ کس طرف جارہی ہیں

عا تکہ نے کہااس صورت میں ہمارا ایک ساتھ بیہاں ہے ٹکانا ٹھیک نہیں ہو گا۔ اگر رائے میں ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو اس کے لئے یہ مجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ میں کہاں جارہی ہوں۔آپ نے رائے میں ایک اجڑ اہوا تعلیہ دیکھا ہے؟

بإن!ــــبان!!

تو آپاس قلعہ میں پہنچ کرمیراا تنظار کریں۔ میں عام راستہ جھوڑ کر دوسرے راستے ہے آؤں گی۔ بیراستہ کافی طویل اور دشوارگز ارہے۔اس لئے اگر ججھے پچھے دىر بموجائ تو آپ كو بريشان نبيس بونا چائيـ

سلمان نے کہااگر میں کسی وجہ ہے قلعے تک نہ پہنچ سکتا تو آپ وہاں رکنے کی کوشش نہ کریں۔ قلعے ہے آگے غرنا طہ کی سڑک ایک بستی کے درمیان ہے گز رتی ہے۔وہاں سڑک کے بائیں کنارے آپ کوایک مسجد دکھائی وے گی۔ جہاں ہے چند قدم آ گے دائیں ہاتھ ہیتی کے سر دار کا مکان ہے جہاں سعید کھبر اہوا ہے۔ آپ ملا جھجک اندر چلی جائیں گھر کے مکین آپ کے منتظر ہوں گے اور آپ کو پیر بتائے کی

ضرورت پیش نہیں آئے گی کہآ پکون ہیں! میں باہر ہے وہ مکان دیکھے چکی ہوں۔ آپ کوتفصیلات بیان کرنے کی چنداں

ضرورت پیں۔ آپ نے زبیدہ کو بتادیا ہے کہ سعیدوہاں ہے؟ خہیں! میں نے اسے سرف پیر بتایا ہے کہ میں عاتکہ کے لئے ایک ضروری پیغام

لایا ہوں عاتکہ نے کہااب میں بھی یہ مسوں کرنے گئی ہوں کہ سعیدکو تلاش کرنے والے بہاں ضرور آئیں گے۔اس لئے آپ زبیدہ کواچچی طرح سمجھادیں کہا گرکوئی سعید کے متعلق اور چھے تو وہ یہ کہد دے کہ ایک اجنبی عاتکہ کے لئے کوئی خفیہ بیغام لایا تھا اوراب وہ دونوں جنوب کی طرف چلے گئے ہیں!

یہ کہدکر عا تکہ تو اس گھوڑے پر سوار ہو کر چلی گئی مگر سلمان جب آگے بڑھا تو زبیدہ اور منصور بھاگ کراس کے قریب آگئے

آپ مجھ سے کوئی بات چھپار ہے۔ زبیدہ نے شکایت کے لیجے میں کہا۔ سلمان نے جواب دیا میری احتیاط کی وجہ یہ بیس کہ مجھے آپ پراعتا ڈنییں ہے جب جعفر واپس آئے گانو آپ کوساری باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ ریستان سے معتدرہ میں استان کی سے معتدرہ ہو جائیں گ

میں سعیداوراس کے والد کے متعلق پو جھنا جا ہتی ہوں وہ بخیریت ہیں نا؟ ان سے میری ملا قات نہیں ہوئی

ان سے بیر ق ملا فات میں ہوی کے لیے ان کے کوئی پیغام لائے کیں آپ تو یہ کہتے تھے کہ سعید کی طرف سے عا تکہ کے لئے کوئی پیغام لائے ہیں؟ ان کا پیغام مجھے کسی اور آدمی کے ذریعے ملاتھا۔ جعفر آج یا کل بیبال پینچ جائے گا ہیں آپ کوصرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ سعید غربنا طہمیں نہیں ہے۔ وہ کہیں رو پوش ہو گیا ہے۔ اسے گاؤں میں ہاشم کی طرف سے خطرہ تھا۔ اس لئے وہ بیبال نہیں آسکا۔ اس اگر ہاشم یا اس کے ساتھی بیبال آکر آپ سے سعید کے متعلق پوچھیں تو آپ صرف اتنا بتا دیں کہ ایک جنبی عا تکہ کواس کی طرف سے کوئی بیغام دے کروالیس چلا گیا ہے اور آپ کواس نے صرف اتنا بی بتایا تھا کہ سعید جنوب کارخ کررہا ہے۔ گیا ہے اور آپ کواس نے صرف اتنا بی بتایا تھا کہ سعید جنوب کارخ کررہا ہے۔ شیا ہے اور آپ کواس نے مرف اتنا بی بتایا تھا کہ سعید جنوب کارخ کررہا ہے۔ ذریدہ نے کہا اگر ہاشم اس کا ڈیمن بن چکا ہے تو میں اسے یہ کیسے بتا سکتی ہوں کہ

سعید کس طرف گیا ہے؟ سلمان نے کچھسوچ کرجواب دیا۔ ہوستا ہے کہوہ کسی اور طرف گیا ہواور ہم اسے تلاش کرنے والوں کوافتجارہ کے رائے پرڈال کراس کی مد دکرسکیں میں آپ کو ساری با تیں نہیں بتا سکتا سر دست اتناہی کہد دینا کافی ہے کہ آپ اس کے ڈشمنوں کو النجارہ کی طرف متوجہ کرکے ایک اہم خدمت ہمرانجام دے متی ہیں

رہاں رک ربید رک یک المد کار ہا ہو گائے۔ آپ کویفین ہے ہاشم سعید کا دشمن بن چکا ہے

ہمیں بہت جلدمعلوم ہوجائے گا! سلمان بیہ کہدکر گھوڑے برسوارہو گیا اورزبیدہ کو کچھاور کہنے کا حوصلہ نہوا۔

منصور! سلمان نے گھوڑے کی ہا گیں درست کرنے کے بعد مڑکر دیکھتے ہوئے کہا تہ ہیں پریشان نبیس ہونا چا ہیں۔ ہوستا ہے کہ تمہارے مامول تمہیں اپنے پاس بلالیں۔

آپ واپس آئیں گے؟

انثاءالله میں ضرورا وَں گا۔خداحافظ! پیر کہہ کرسلمان نے گھوڑے کوایڑ لگا دی۔

\*\*\*

عا تکہ نے ایک تنگ اور دشوارگز ارراستے کالمبا چکر کاٹنے کے بعدوہ گہری کھڈ عبور کی جس کا دوسرا کنار ااجڑ ہے ہوئے قلعے کی جنوبی دیوار سے جاماتا تھا۔وہ تلوار، کمان اور ترکش سے سلح ہوکر آئی تھی۔

جب وہ سڑک سے چند قدم دورتھی تو سلمان تیزی سے موڑ مڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے آواز دی جلدی آئے!

ہ ما تکہ نے تھکے ہوئے گھوڑے کوایڑ لگائی اوران کی آن میں اس کے قریب پہنچ گئی۔سلمان نے گھوڑے کی باگ پکڑلی اور تیزی کے ساتھ شکتہ دروازے ہے

ی مسلمان کے سورے نابات پر قلعے کے اندر داخل ہوا۔ عا تکہ نے مہی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ہوا؟ آپ کا گھوڑا کہاں ہے؟ سلمان نے قلعے کے دوسرے کونے کے قریب رکتے ہوئے جواب دیا۔ چند سواراس طرف آرہے ہیں۔ میں نے آئییں اگلی بیاڑی سے اتر تے ہوئے دیکھا ہے آپ جلدی سے اس برج پر پہنچ جائیں۔

عا تکہ گھوڑے ہے کود ہڑی اور بھا گئی ہوئی ہرج کی سیڑھی کی طرف ہڑھی۔
سلمان نے اس کا گھوڑا قریب ہی ایک کوٹھری کے اندراپنے گھوڑے کے قریب
باندھ دیا۔ اپنے تھیلے سے طینچے نکالا اور بھا گئے ہوئے برج کے زینے کی طرف
بڑھا۔ عا تکہا کہ در پیچے سے ہر نکال کر باہر جھا تک رہی تھی۔سلمان کے قدموں کی
آسہ طرب اگر دوائ کی طرف مٹوجہ ہوئی۔ ان کی تعداد آ ٹھی سمادر وہ مل کرقے ہیں۔

بڑھا۔ نا تکہا یک در سیجے سے ہر نکال کر باہر جھا تک رہی تھی۔ سلمان کے قدموں کی آہٹ پا کروہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ان کی تعداد آٹھ ہے اور وہ بل کے قریب پہنچ چکے ہیں ممکن ہے وہ قلعے کی تلاشی لینے کی کوشش کریں۔

سلمان نے کہا آپ پر بیثان نہ ہوں۔اگر ان کے پیچھے کوئی کشکر نہیں آ رہاتو یہ چھے آ دمی ہمارے لئے کسی خطرے کا ہا عث نہیں ہوسکتے۔ چھآ دمی ہمارے لئے کسی خطرے کا ہا عث نہیں ہوسکتے۔

عا تکہ نے اپنے ترکش سے تیرنکال کر َمان میں جوڑتے ہوئے کہا۔ جھے سرف یہ پریشانی ہے کہا گران میں سے کوئی باہررک گیا تو اسے بھاگنے کاموقع مل جائے ر

آپ فکرنہ کریں ہم اس ہرج سے اس کاراستہ روک سکیں گے لیکن مجھے ڈ رہے کہآپ بلاوجہ تیرنہ چلا دیں ۔

عا تکہنے در پیجے ہے جھا نکتے ہوئے کہا۔آپ فکرنہ کریں تھوڑی دہر بعدسوار بل عبور کرنے کے بعد ان کی نگاہوں ہے اوجھل ہو گئے تو عا تکہ برج کے دوسرے کونے کے دریچے کی طرف بڑھی اوروہاں سے گھاٹی کے موڑ کی طرف دیکھنے گئی۔

سرت ریساں۔ سوار کوئی دوسو گز کے فاصلے پر دوبارہ نمودار ہوئے تو سلمان نے قدرے مصطرب ہوکر کہا۔ آپ ہیجھے ہے جائیں وہ دیکھ لیں گے۔ عاتکہ نے ایک قدم ہیچھے ہے کراس کی طرف دیکھااور کہا۔ شاید بیوہی ہوں وہی کون؟ عمیراوراس کا ساتھی!

عمیراوراس کاساتھی! اگرعمیران کے ساتھ ہوا تو مجھے یقین ہے کہوہ سعید کی تلاش میں سیدھے آپ کے گاؤں جائیں گے۔

کے گاؤں جا کیں گے۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر جب گھوڑوں کی ٹاپ قریب سنائی دینے لگی تو عا تکہ دوبارہ در پچے کی طرف بڑھی۔اس نے ایک نظر سڑک پر ڈالی۔اچا نک اس نے ترکش سے تیر نکال کر کمان پر چڑھالیا لیکن عین اس وقت جب کہوہ در پچے سے باہر سر نکال کرنشا نہ لے رہی تھی سلمان نے اس کا کندھا کیڑ کر پیچھے تھینج لیا۔عا تکہ بے ہی اور غصے کی حالت میں اس کی

نے اس کا کندھا کیڑ کر چیچے تھینے لیا۔ عائکہ بے بسی اور غصے کی حالت میں اس کی طرف دیکھنے تگی۔ معائم ٹرک کی طرف سے کسی کی آواز سنائی دی۔ کیا ہے بہتر نہیں ہوگا کہ ہم آگے جانے سے پہلے اس قلعے کی تلاشی لے لیں۔
دوسرے نے جواب دیا۔ وہ اتنا بیوتو ف نہیں۔ اگر وہ اس طرف آیا ہے تو اپنے گاؤں سے پہلے کسی اور جگہ نہیں درکے گا جبکہ میراخیال ہے کہ وہ وہاں سے بھی کوسوں

دورآ گے جاچاہوگا۔ عاتکہ سلمان کاہاتھ جھٹک کردوسرے در پیچے کی طرف بڑھی لیکن اس نے جلدی سے اس کاباز و بکڑا اور اسے زینے کی طرف ہٹا دیا۔وہ اس کی آہنی گردنت میں بے بس سی ہوکررہ گئی۔ سوارآ گے نکل گئے۔

سلمان نے قدر ہے نو قف کے بعد کہا۔معاف سیجئے مجھے ایسامحسوں ہوا تھا کہ آپ سیج مجے تیر چلا دیں گے۔آپ نے اپناسر در سیج سے باہر نکال دیا تھا اور پیمض

اتفاق تھا کہاس وقت ان میں ہے کسی کی نظر اس طرف نہیں تھی۔ عا تکہ نے جواب دیا۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کیمیسر اس کے آگے تھا اور جب وہ میری زدمیں آچکا تھا تو آپ نے میر اہاتھ روک لیا۔ عا تکہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہورہے تھے۔

عا تککہ کی آنگھوں میں آنسوجمع ہورہے تھے۔ عتبہاس کے ساتھ تھا؟

علبہ ان سے ساتھ ا عاتکہ نے اثبات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آتھوں ہے آنسو پر نکلے۔

سلمان نے کہاسعید کی جان بچانے کا مسکد عتبہ سے انتقام لینے کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ورنہ آپ کی بیخواہش میں اس وقت بھی پوری کرسکتا ہوں۔ابوہ قلعے کے اندر نہیں آئیں گے۔ میں ان کا پیچھا کرتا ہوں۔ آپ احتیاطاً چند منٹ کے لئے رک جائیں اور اس کے بعد روانہ ہوجائیں۔

سلمان نے کہا آپ یہیں ٹھبریں میں ابھی آتا ہوں۔ عاتکہ رک گئی اور وہ تیزی سے قلعے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعدوہ واپس آیا نو عاتکہ کن کے درمیان ایک چبوترے پر دوقبروں کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ

و ما منہ س سروی ہے۔ بیورے کے آس پاس کی قبری تھیں۔سلمان نے چبورے کے آس پاس کی قبری تھیں۔سلمان نے چبورے کے قریب بہنچ کر دعا کے لئے ہاتھا ٹھادیئے

فاتحہ پڑھنے کے بعد سلمان نے کہا۔آئے! اب وہ کافی دورجا چکے ہیں آپ کومعلوم ہے کہ یہاں میرے والدین فن ہیں؟ عا تکہنے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں!اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کواپنی رحمتوں کے پھولوں میں ڈھانپ لے۔حامد بن زہرہ نے مجھے اس قلعے کی تباہی اور آپ کے ابا جان کی شہا دے کا حال سنایا تھا۔ تھوڑی دریہ بعدوہ گھوڑوں پرسوار ہو کر قلعے سے باہرنکل رہے تھے۔ نا لے کابل عبور کرنے کے بعد سلمان نے اچا نک اپنا گھوڑا رو کا اور عا تکہ ہے

مخاطب ہوااب میںمنصور کے متعلق پریشان ہوں۔اگر میں اسے ساتھ لے آتا تو

،اچھاہوتا۔ عا تکہ نے جواب دیا مجھے بھی عمیر کو دیکھتے ہی اس کاخیال آیا تھا لیکن آپ فکر نہ کریں عمیر ہمارے گاؤں میں حامد بن زہرہ کے نواسے پر ہاتھا ٹھانے کی جر اُت نہیں کرسکتا۔

کیکن میں بیمحسوں کرنا ہوں کہاہے وہاں نہیں رہنا جا ہیے ۔سعید ہے مشورہ کرنے کے بعداگر میہ فیصلہ ہوا کہ اسے وہاں سے نکال لینا جا ہے تو مجھے فوراُواپس آنا

خہیں!خہیں! وہاں پہنچ کرہم کوئی اورا نتظام کریں گے۔آپ کا دوبارہ وہاں جانا سلمان نے کچھسوچ کر کہا۔ میں احتیاطاً آپ سے دو تین سوقدم آگے رہوں گا۔اگرکسی جگہ میں اچا نک سڑ کب ہے ایک طرف ہے جا وَں نوَ اس کا یہ مطلب ہو

گا کہآگے کوئی خطرہ ہےاورآپ کوآس پاس کسی ٹیلے یا درختوں کی اوٹ میں حیےپ کرا نظارکرنا جا ہے۔بہتی کے قریب پہنچ کر ہم سیدھے مکان کا رخ کرنے کی بجائے سڑک کے دائیں جانب باغ اور کھیت عبور کر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے!

قریب <u>پ</u>ہنچیز مسعوداوراسا عبا ہرنکل کران کا انتظار کررہے تھے۔اساءنے آگے بڑھ کرسلمان ہےکہا میں نے آپ کو دور ہے دیکھے کر پہچان لیا تھا۔ میں صبح ہے جھت پر

پھروہ جھجکتی ہوئی عاتکہ کی طرف متوجہ ہوئی۔آئئے!ا می جان آپ کا بھی انتظار کررہی ہیںاگر کچھ دریر پہلے آپ آ جا تیں تو زخمی ہونے والے چیا جان سے باتیں کر لپتنیں ۔امی جان کہتی ہیںا بانہیں پھرنیندا گئی ہےلیکنوہ بہت جلدٹھیک ہوجا <sup>ن</sup>ئیں

عا تکہاس کاماتھ پکڑ کر مکان میں داخل ہوئی اورتھوڑی دیر بعدوہ سعید کے بستر

کے قریب کھڑی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ بدربیا سے باربارتسلی دے رہی تھی۔ آپ ہمت سے کام لیں۔انشا ءاللہ بیڑھیک ہو جائیں گے۔آپتشریف رکھیں۔امید ہے کہانہیں جلد ہوش آ جائے گاابھی ایک

ساعت قبل بیاطمینان ہے باتیں کر رہے تھےاوراس بات ہے بہت پریشان تھے کہ میں نے آپ کواطلاع جھیجے دی ہے۔ تا ہم ان کی نگا ہیں دروازے پر گلی ہوئی تخییں ۔ مجھےاندیشہ ہے کہآپ نے یہاںآ کربہت بڑاخطرہ مول لیا ہے لیکن میں نے بیمحسوں کیا تھا کہ آپ کا یہاں آنا ہزارعلاج سے زیا دہ ضروری ہے۔ہم بیکوشش کریں گے کہان کے متعلق اطمینان حاصل کرتے ہی آپ کوواپس بھیج دیا جائے!

نہیں نہیں عاتکہ نے کرب انگیز لہجے میں کہا خدا را بیہ دعانہ سیجیے کہ میں حامد بن ز ہرہ کے قاتلوں کو دو بارہ دیکھوں ۔اور پھروہ پھوٹ پھوٹ کررور ہی تھی ۔

ــــا ختتام ـــحسهاول ـــــ